# المال فقد

حصروم

محرنوبف لضلائ



### يشسع الله الرَّحُلُمِن الرَّحِيثُمِرُ

### تعارف

عرصے سے ایک ایسے منفر فقتی مجموعے کی ضرورت محسوس کی میاری تنی ہو عام فہم اسلوب، اسمان زبان اور میر بیٹر میں انداز میں ترتیب دیا گیا ہو تاکہ اسانی کے ساتھ زندگی سے ہر شعبے سیمتعلق وہ شرعی اسکام ومسائل معلوم کیے میاسکیں جن کی عملی زندگی سے ہر شعبے سیمتعلق وہ شرعی اسکام ومسائل معلوم کیے میاسکیں جن کی عملی زندگی میں عام طور پر ہر مسلمان کو صرورت ہے۔

پیچلے دس سال ہیں مختلف اطراف سے اس طرودت کی اہمیت جسوں کوائی گی رفقار جاعت نے بھی بار بارتقا ضاکیا، نا ٹرمخرم نے بھی بار ہامتو تبرکیا، اور خود مرتب بھی اس صرودت کو شکرت سے محسوس کر نا دہا، یہاں تک کر سا ہے گئے ہیں اس کا مفقس نقش کا رکھی مرتب کر لیا، نیکن کام کا آغاد کیا ہی تفاکہ اپنی بیجہ دائی اور بے مائی کا شدید احساس ہوا۔ محرم الورشاہ کا تم بری سنے کسی موقع پر فرطایا تھا، " ہیں ہرفن پرجم بدانہ گفتگو کرسکت ہوں، لیکن فقر پر مبتد یانہ گفتگو بھی نہیں کرسکتا"، چنا نچرا اختلا فات کی اس آ ما جگا ہ ہیں اقوال واکرار کی بہتات دیکھ کر سمہت مزودت کو پواکریں جو فقر سطیعی منا مہت بھی کھتے ہوں، اور دیلے ترام دمطالو بھی، نسکن أسظار كادورطويل مصطويل ترموناكيا اور اميدى كونى كرن نظرته آئى -

آخر کادی توصل کیا، اور این محرود علم ومطالعه کے متدبد اصاب کے با وہود محض خداستے فا دروتوانا کے بعروسے پراس ادا دسے کے تحت کام شروع کب کہ اس موضوع برکوئی تحقیقی اور اجتها دی کاوش نه مهی پرسعا دت مجی کیم نهمیس کرفقهٔ سنفی کی مستندا در رائع كتابول كوجن برعمار ادرعوام مب بى اعتاد كرستے بين نيزاك مجموعوں كو بووقت کے قابل اعماد اصحاب علم وبھیرٹ نے جدید پدیا شدہ مسائل اور مبدید ما نسی آلات سے اصکام سے تعلق مرتب کیے ہیں ، سامنے دکھ کرسا وہ ،آسال اور عالم ہم اندازمین روزمره کی صرورت سے استحام دمسائل بیشتل ابک ایسامجموعه ترتبیب دباجاستے بس سيهرالك بهولت واطبينان اور دخبت وثوق كم ما لقدامتفاده كرسك ، خداكا فتحرب كريد ديرية أمذو ليدى بوتى اورخدا محصنل سے زير زندب مجوعے كي بي علد بیٹیزشائع ہوکمقبول ہوئی۔اس وفت اس کی دوسری جلداکپ سے بائتوں ہی ہے بويمن ابواب كتاب الزكوة اكتاب الصوم ادركتاب الجيميشتل هداس وعاس کہ وہ جلد آئزی جلد کی اشاعت سے بیے موقع عنایت فرمائے بھمعاشرت ومعاملا مے اسکام بیشتل ہوگی۔

یہ توخداہی مان سے اور اسی کی توفق برخصر سے کہ یوجموعہ ناظرین کے لیکس مدتک مقید موسکے گا۔ البنہ خود مرتب کو اس علی خدمت کے دوران غیر محمولی فوائد کے صعبول کا موقع مبترایا ، اسلا مت کے عظیم ترین علمی کارناموں اور جبران کی محنت و کا وٹن کو قریب سے دیجہ کران کی قدر وعظمت کا حقیقی احساس ہؤا ، عقیدت کو صفیقت کی بنیاد ملی ، فکر ونظر کو وسعت اور میلانصیب ہوئی اور یا فیبی کینت تر ہوتا

نائعي سبك دوش موسكتي سيداور مرتبعي بيناد

اس وقت والم اسلام میں جا دفقہ ہیں، نفر سنی، فقر ماکی، نفرشافعی اور ،
فقر منبی، نیر ایک گروہ اور ہے ہو ان فقہا کی نقلب کا فاکن نہیں ہے اور وہ ہراہ داست
کا جسندت سے سائی واسکام معلی کرنے کی تاکید کرتا ہے یہ لوگ لفی یا ابل مدیث
کہلاتے ہیں، سب کی نیبا وکٹا جسندت کی موجہ کرتا ہے میر کمت کی بیبا وکٹا جسندت کی برجہ ہر کمت فکر نے زیادہ سے زیادہ کتا ہے وسندت کی روح اور منشاء کو پانے کی
نگری ہے اور ہر ایک کا اصل محرک یہ پاکیزہ میز برہے کرکتا ہے وسندت کی بیروی
کامتی اور ہر ایک کا اصل محرک یہ پاکیزہ میز برہے کرکتا ہے وسندت کی بیروی

ان میں سے کسی مکتب فکری تفقیعی دیمقیرکرنا، کسی پرطنز و تعربینی کرنا، اور تفقی اور ان میں سے کسی مکتب فکری تفقیعی دیمقیرکرنا، کسی پرطنز و تعربینی کرنا، اور آلمیت کے انجاد کو بارہ کرنا اور گروہ بند اور کی بینت میں گرفتار بوکر باہم دست و گریباں ہونا ابل سی اور ابل اخلاص کاشیوہ ہرگز نہیں، اور افلہ اور افلہ اور ابلک علی خرورت ہے جسس کی موصلہ افزائی ہونا جا ہے، لیکن محمولی فقی اختلافات کی بنیا دیر الگ الگ فرتے بنا این اور اختلاف در انتخاب اور احتا کی بنیا دیر الگ الگ فرتے بنا این اور اختلاف در اے کہ کراہ اور خارج از دین قرار دے کراس کے خلاف میا ووا معلاف کی منب اخراف بھی۔

برمنیرس آگری برمسلک کے بروموجود ہیں الیکن ان بی عظیم اکثریت بنی مسلک ماننے والوں کی ہے ایک ان بی عظیم اکثریت بنی مسلک ماننے والوں کی ہے ، یرکناب آمان فعر م خاص طور پر انہی کے بیے مرتب کی گئی ہے ۔ اس می بانمی افتال فات سے میرون نظر کرتے ہوئے صرف وی منفع ترمیلی ہے ، اس میں بانمی افتال فات سے میرون نظر کرتے ہوئے صرف وی منفع ترمیلی

مسائل بیان کیے گئے ہیں ہجن پراحنات کاعمل ہے اور جوعام طور پہیش آتے ہیں ، تاکہ عام سلمان ذہبی خلفٹ ارسے محفوظ رستے ہوئے ، کیسوئی اور اطمینان کے ساتنہ اینے سلک کے مطابق علی کرسکیں۔

فقر کی منزاول کی بول کے بعض مسائل پروقت کے بعض قابل احتاد علمارے مزید خورو فکر کہا ہے اور معلی فقی دلائل کی روشنی میں اختلاف رائے کا اظہار کہا ہے یا کہ جویز کی معادش کی ہے ، اس طرح کی جس رائے با تجویز کومرتب نے مجھے اور وقیع سمجھا ہے صاحب بریں اس کونفل کردیا ہے تاکہ من لوگوں کو ان پرشرح معدر بو وکسی تکی سمے بغیراطینان کے ساتھ اس بڑھل کرمکیں۔

مسائل داحکام بیان کرنے کے ساتھ عبادات واعال کی فننبیلن واہمیت بہمی قرآن ومنت کی روشن میں گفتگو کی گئی ہے تاکدا سکام معلوم ہونے سے بہلا متکام کی پیروی کے لیے ذہن ومبذبات نیاد ہوسکیس

میں منرورت جگر گرفتهی اصطلاحات بھی استعال کی گئی ہیں ، اور ان کا امتقال ناگری ہے۔ اس میے بھی کرسلمان کے لیے ان سے واقف ہونا صروری ہے اور اس لیے بھی کراصطلاح کے بجائے یا دبار اس کے تفہوم ومراوی تشریح بھی باعث طوالت بھی ہے ، اور ذوق پرگراں بھی ۔ البتہ کتاب کے آخویں ان اصطلاحات کی بیک مستقل فہرست حروت ہجی کی ترتیب کے مطابق دے کہ ہم اصطلاح کے مفہوم ومراح کی وضاحت کر دی گئی ہے ، تاکہ بہت نظر تمام اصطلاحات کو بھی اور بادکرنے والوں کو بھی سہولت ہوا درضر درست کے وقت آسانی کے ساتھ سکے ، اور یاد کرنے والوں کو بھی سہولت ہوا درضر درست کے وقت آسانی کے ساتھ سراصطلاح کا مفہوم معلوم کیا ہما سکے ۔

ربايرسند كربرددرك تقاصول معين نظرسلسل كساندفق اسلاى برل جنبادى ادر تقیقی پیش رفت ہونی جا سیئے تو بیرے یات تی کے بیے ایک ناگز پرصرورت ہے دراصل فقدايك ايهاترقي فيرير وخوع ب بوندصرت ترقى بذيرزند كى كے ساتھ ارتقائي منزيين طے کتا ہے بلکہ جمعے توبہ ہے کہ راہ ہموار کرے زندگی کے نوک پک درست کرنا فعنر بى كاكام ہے فكرواجتبادى قوتول كمعظل اوربے دم كرے وقت كے تفاضول مع نا آشنا اور بين علق ربهنا اوركتاب ومنعت كى روشنى بمن تعمير حيات كاحق ادايد كرنا لمكست كوزندگى كى ديمنا بُيول سيے محروم ركھنے كى كھكى ہوتى علامست يجى سيط وداس کا بنیا دی سبب بھی۔ دراصل اسلام کوابک برتراودا بدی نظام کی حیثیت سے غالب ادرنافذ ديمينے كى اُرزور كھنے والے اسلام لپندوں كافطرى ا ومنصبى فريينسہ ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں پرگہری نظریکیں، انہیں مجینے کی حکیمانہ کوشیش کریں اور آگے بڑھ کرعلم وعمل سے ہرمیدان میں اسلامی فانون کی برتری ثابت کریں اور دوستر ارتقا پذیر زندگی کاساتدری بلکراظهار دین اور خلبتری کے بیے بہرجہتی جادیجد كرك اين تنسب العين (Ideal) محمط ابن اس كى تاريخ مازى كاحق

دین و ملت کی ایک ناگزیرصرودت سے کہ ہردودیں ادباب علم وفکرکا ایک ایساگروہ (Team) موجود رہے ہیں کے افراد نرصرت ہے کہ دین سے علوم ہیں گہری بسیرت دکھتے ہوں بلکہ علا مجھی ان کو دین سے تیقی شغف ہوا دران کی زندگیاں دین کی آئینہ داروں ، پھروہ دورِ حاصر کے نئے پیداشترہ مسائل اورنت سنے حالات دین کی آئینہ داروں ، پھروہ دورِ حاصر کے نئے پیداشترہ مسائل اورنت سنے حالات سے بھی باخبریوں ، اور مکمت وفراست ، ترجیح وتمیز ، انتخاب وامنتیاد، اور کیکمت وفراست ، ترجیح وتمیز ، انتخاب وامنتیاد، اور کیکمت وفراست ، ترجیح وتمیز ، انتخاب وامنتیاد، اور کیکمت وفراست ، ترجیح وتمیز ، انتخاب وامنتیاد، اور کیکمت وفراست ، ترجیح وتمیز ، انتخاب وامنتیاد، اور کیکن فیصل

کی اجتهادی قوتوں سے بھی بہرہ وربوں اور دندگی کے گوناگوں مسائل کوکتا جسنت کی دوج دمنش سے مطابق مل کرنے کا ملکہ بھی رکھتے ہوں ، اور بجنیسیت مجموعی مسال می اقداد سے احیار ونفاذ کی غیر معمولی تراب اور حکمت کا دسے جوہروں سے بھی آرامتہ

برگوده ملت کا سرمایرسیات ہے ادرائ کے ساتھ بھر بور تعاون کرناملت
کا اہم ترین فریضہ اور دین کا عین منشاہے، اصلاً تواس گروہ کی سریریتی اور کفالت
اسلامی نظام سکومت کا منصب ہے، لیکن جب اورجہال سلمان ابنی مجرمانه خفلت
کے نتیجیں اس نعیتِ عظمیٰ سے محروم بول وہاں بیٹییت مجموعی تمام مسلمانوں کا دینی
اور قی فرض ہے کہ وہ اس گروہ کی سروری کریں اور اس کی ضرور تول کو اپنی ضرور تول
ویقا کا فریعہ ہے مکہ اسلامی نظام کا تعاریت اور قیام بھی اس کے بغیر مکن بہیں۔
ویقا کا فریعہ ہے ملکہ اسلامی نظام کا تعاریت اور قیام بھی اس کے بغیر مکن بہیں۔
کوئی بھی انسانی کو شرش مورہ خطا سے محفوظ نہیں ہوسکتی، ابل علم سے مخلصانہ
گزادش ہے کہ وہ موظلی اور کو تا ہی مسوس کریں ضرور مطلع فرمایس بیرائی میں ان کا فری کھی ہے۔
اور میرائی ہیں۔
اور میرائی ہیں۔

مداسے دعاہے کہ وہ اس خدرت کوشرون قبول بخشے اورسلمانوں سے لیے اس کونا فع ثابت قرمائے، اورمرتب سے حق میں اس کو ذخیرہ انٹریت اور بہان مغفرت بنائے۔ آبین۔

۲۲ منی 1979 م

محدايسعت

#### فهرست مضايين

#### كتاب الزكوة

تعاركت ٢ اصطلاحات ٣ زكاة كابيان زكأة كى حيثيت ادرمرتبه ذكأة سيمعني زكوة كالمقيقت نظام ذكأة كامقعير ذكراة بجبلي شريعتون مي زكاة كي عظمت وابميت ذكأة سيغفلت كابولناك نجام ذكؤة كى تاكيد وترخيب ذكرة كالمحم م زكرة اورشكس بن ببياري فرق ۵ زکرة واسبب بونے کی شرطیں

| 46                                      | ٢ ادائة ذكاة مجيح بوف كي شطيس                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 44                                      | ٢ ذكرة واجب بوف كي حين رسائل                 |
| 44                                      | ، زكاة اداكرف كيمائل                         |
| 48                                      | ۸ مستلقیک                                    |
| AP                                      | ٩ نصاب زكاة                                  |
| <b>^Y</b>                               | معاشي توازن                                  |
| AP                                      | ۱۰ نصاب مین تبدیلی کامسئله                   |
|                                         | مونے اور جاندی کانعیاب<br>م                  |
| A4                                      | سكوں اور نوٹوں كى ذكوٰة<br>سر سر مر مرائحة : |
| 84.                                     | درہم سے وزن کی تحقیق<br>اموال تجارت کی زکونہ |
| ^^                                      | ال زيور كى تركوة                             |
| A4                                      | ۱۱ رور فاروه<br>۱۲ نشرح زکوه                 |
| 97                                      | ا وه چیزی جن پرزگوه نهیں۔                    |
| 914                                     | الما مافرول كي زكزة                          |
| 94                                      | بعير بحرى كانصاب اورشرح زكأة                 |
| 94                                      | كائيميس كانساب اوريشرح زكاة                  |
| 1                                       | اوزك كانساب اورسرح زكاة                      |
| مت ادا                                  | ا دائے زکرہ کے سیے ایک منروری ومنا           |
| · * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | TH.                                          |

| 1-4     | ١٥ مسارف زكاة                           |
|---------|-----------------------------------------|
| 1-A     | مصارف ذكواة كي دمساكل                   |
| 1-9     | ده لوگ جن کوزکوان دینا ماکز نهیس        |
| W       | ١١ زكوة كينفرق مسأى                     |
| المال ا | ١٤ مخشر كابيان                          |
| 111     | عشركا نثرى كم                           |
| 110     | عشری سشمدح                              |
| 110     | کن چیزوں میں عشرواجب ہے                 |
| 114     | ١٨ عشريك سأس                            |
| 14.     | ١٩ ركانسكيسائل                          |
| 141     | ۲۰ مدقر فطر کابیان                      |
| IN      | صدقة فطريح يعنى                         |
| 171     | مدق فطرئ حكمت اور فوائد                 |
| 144     | صدقة فطركاتكم                           |
| יאוו    | صدقه فطرواجب بونے كا وقت                |
| 110     | مدقة فطراداكرسف كاوقت                   |
| 110     | كسكس كى طرف مص صدقة فطراداكرنا واجب ہے۔ |
| 174     | مدقة فطرى مقدار                         |
| 174     | ١١ مدة فطر كط قصائل                     |
|         |                                         |

كتاب الصوم 3 1 ا روزے کابیان م رمعنان المبارك كے فعنائل 171 دمصنان كيعظمت وفضيلت قرآل مس 141 فضيلت دمعثان کے وجوہ ١٣٢ دمعنان كيعظمت فحضيلت مديث بي 170 دمعنان كيعظمت وابميت تاريخيس روزے کے معنی روزے کی فرضیت کامکم 144 174 روزے کی اہمتیت 146 روزے کامقصد حقيقي دوزه IMA 149 روزمے کی فضیلت س رویت بلال کے احکام 144 144 نیاچاند دیکھتے کی وعا م روزید کی تبین اوراک کامکم (۱) فرض روزے 114 MA رم) واجب دونسے

| 2   |                                                  |      |
|-----|--------------------------------------------------|------|
| 144 | ۱۳) مستون روز سے ا                               | ş i, |
| 154 | ربه) نغنی روز سے                                 |      |
| 169 | (۵) مگروه دوزے                                   |      |
| 109 | (١٠) محرام روزے                                  |      |
| 169 | روز کی تشرطیس                                    | ۵    |
| 10. | روزے کے شرائط وجوب                               |      |
| 10. | دونرے کے ٹراتیاصحت                               |      |
| 101 | روزے کے فرائض                                    | 4    |
| 101 | ر درے کے سنن وستعبات                             |      |
| 101 | ر دوزے کے مفسولات                                |      |
| 104 | وبوب كفاره مصمتعلق امولي باتين                   |      |
| ION | وه مورتين جن سے قعنا واجب ہے                     | ۱    |
| 104 | وه صورتیں جن میں تعنیا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ |      |
| 104 | وہ امورجن سے روزہ کروہ موجانا ہے                 |      |
| 104 | وہ امور جی سے روزہ کردہ تبیاں ہوتا               |      |
| 141 | ا روزے کی نیت کے سائل                            |      |
| 144 | ال سحرى اورا نطار                                | ı    |
| 144 | سحری میں تاخیر                                   |      |
| 144 | افطار من عجبيل                                   |      |
|     |                                                  |      |

| (24.0.2) |                          |                                  |       |
|----------|--------------------------|----------------------------------|-------|
| 149      |                          | كس جيرسد انطارستحب ب             |       |
| 14.      | ** 1 <sub>4</sub> 1 - 11 | افطادى دُعا                      |       |
| 14+      |                          | وافطاد كربيدى دعا                |       |
| 121      | ***                      | انطاد كرائے كا اجرو قواب         |       |
| 141      |                          | بے سوی کا روزہ                   |       |
| 144      | رتہے                     | ومعذوريال جنيس روزه نرر كصني اما | או ני |
| الالا    |                          | دا) سفر                          |       |
| 140      |                          | 025-417                          | 47    |
| 144      |                          | JE (17)                          |       |
| 144      | , and the second         | دم) إرضاع                        |       |
| 144      |                          | (۵) مبوک بایس کی شدیت            |       |
| 144      |                          | (۲) متعف اور پڑرمایا             |       |
| 144      |                          | (1) شحوب بلاکت                   | * A   |
| ILA      |                          | (۱۸) جماد                        | 4     |
| 164      |                          | (۹) بے ہوشی                      | +-    |
| 144      |                          | (۱۰) مجنون                       |       |
| 144      |                          | وصورتين بن روزه توزنا ما ترب     |       |
| 14 =     | W W W                    | مناردزوں کے مسائل                |       |
| TAT      |                          | فاره اوراس كيمسأل                | 10    |

ند- کیمقرار INP. ٠ فديرسكيمساكل MA دونسي كرداب واسكام 146 ۱۸ تعلی دوزول کی فضیلت اودسائل يدم عاشوره كاروزه 149 يوع فركادوزه 191 ایام بین کے دوزے 194 بيراور تبعرات كاروزه 191 نفلى دوزول كيتنفرق مسألل ١٩ نماز زاديج كابيان 190 غازتراد يح كاحكم 190 نمازتراويح كالمنسيست 194 غازتراوع كادتت 194 غازتراويح كى جاعمت 191 تازتراديح كى ركعتين ترو يحري كياعل كيا ملسة 4-1 ۲۰ نمازِوترکی جاعیت 4.4 ۲۱ ترادیج مین ختم قرآن 4. 1

4.4 حروری پایت ٢٢ نازراوع كيمتفرق مسأل 111 ۲۲ تلاوت قرآن کے آداب 411 (۱) طبارت TIT رع) اخلاص تيت 117 رس) بابندی اورالترام 414 (٧) تجويدُ ويُوشُ الحاني 110 ره) قرآن منف كالهمّام 414 (١) غوروندتير 119 (١) مكيسوئي اورعاجزي 119 (٨) تعوذ ولسمير P. P. (۱۹) از پذیری ٠٧٠ روا) آوازيس اعتدال (١١) تبعيمين الدوت كالهتمام 441 (١٢) قرآن مين ديكيدكر لاوت كاابتمام 271 771 (١١١) ترتيب كالحاظ TTT رمهاء دنسيطي اورانهماك 227 (۵۱) کاوت سمے بعد دُعا 222 ٧٢ مجرة تلادست كابيان 444

444 سجدة تلاوت كاحكم سحدة تلاوت كيمقامات ۲۵ سجدة للاوت كي شرطيس P44 . سجدة كاوت كاطرلقه yw. سجدة لادت كيمساكل محدة كر-440 ٢٧ اعتكاف كابيان 4 اعتكان محمتني 7 14 اعتكان كي حكمت يه اعتكاف كي تسميل احتكايت واجب 7 74 اعتكاب تتحب 446 THE اعتكاب منت مؤكده FYA انعنل ترين اعتكات 449 ۲۸ اعتکاف کی شطیس 449 دا المسجدين فيام 449 (۲) نيت رس) مدرث اكبرسنے ياك بونا 44. (لم) دوڙه

٢٠٠٠ ٢٩ اعتكاف كياسكام 444 اعتكامي نون كادقت 444 اعتكاب واببب كاوقت ۳۰ اعتکاف متحب کاوتت 777 معالت اعتكات بين تنحب امور 444 وه امور جواعتكات مي جازين-444 وه امور مجواعت كاحت بي نام أزي 440 الا ليلة القدر 444 ليلذ الغديسكيمعني 444 ليلة القدركي تعيين 447 ليلة القدر كي خاص دُها 779 ۲۲ صدقه فطری احکام ra .

## كتاب الج

700 ا- مج كابيان 704 المج محمعتي 404 حج ایک جامع عیادت TOA حج كى تقيقت 441 حج كى عظمت والمتبت حج كى فعنبلت وترغيب 444 MYA ٢- وجوب مي كي شرطين ٣ محت مج كي تتركيب 744 1 3 - N 72 m ۵۔ میقات اور اُس کے احکام 140 دا) ذوالمحكيف 440 (۲) ذاتِ عِرَق 244 is (1) 444 (١٧) قرن المتازل 444 (۵) کیلم \*

YLA ٧- مج کے فرائن ۵. إحرام اوراس محمسائل 444 ماليت إحرام بي ممنوع كام MAI مالن إحرام بي مبائزكام YAY إحرام كاطريق MAM تلبيداوراس كمستأكل تلبسه كي مكمت ونضيلت אגץ YAY "نلببه سے بعد کی دعا وتوت اوزاس كيمساكل 444 ميدان عرفات كى دعائيں 14. 494 ا۔ طواف اور اس کے مسائل بميت الله كي عظمت ومرتبر 494 طواف كي فضيلت 491 h ... ركن ياني كي دُعا --اا۔ طواف کی میں ادران کے احکام m -1 H- طوات کے وابیات 4.4 طوامث کی دعا --طواف کےمسائل W.A

سمار اضطباغ ۱۵- مج کے واجیات 411 414 سعى كي تقيقت وكمت س اس سی مے مسائل 710 سعى كاطريقيرا وردعاتيس MIA 44. رمى كى حفيقت وعلمت 44. دی سے مسائل 441 رمى كاطرانبه اوروعا 444 ١٠- ملق ياتقصبركم مسأيل 474 19- قرباني كابيان 779 انسانی تاریخ کی سے پہلی قربانی 449 قرباني تمام اللي تشريعيتون بي mm. قرباني ايك عظيم يادگار 444 بي سيخطاب الم الم الم قربانی تمام اُمتست کے بیے ہے قرباني محي رُوماني مقاصد 440

قربانی کی دُورح 7 74 ادنث کی قربانی کارُوسانی منظر in w A قرباني كاطرافيتراور دعا 449 قرباني كي فضيلت و'ناكيد m. W. ۲۰ قربانی کے احکام دسمائل שיא ש قربانی کرنے والے کے لیے سنون عل سامهم قربانی کے جانور اور ان کے احکام 444 قرباني كاحكم 447 444 قرباني كيرايام اوروقت قرباني كي تفرق مسّائل MO. مردول كي طرف مست قرباني MOY MAN ۲۲- بدی کابیان مرا اکب زمزم اوراس کے آواج دعا 706 ۱۲۸- ملتزم اوراس کی دُھا 74. ۲۵- قبوليت دعا كمقامات 747 440 عره كيمائل 444 ۲۰ مج کی سمیں 742 ٢٠- مح إفراد 444

| F44 | ٢٩- رجح قران                           |
|-----|----------------------------------------|
| 244 | قران سے مسئائیل                        |
| 44. | ٣٠ ي تتنج                              |
| 441 | تمتنع كمستأبل                          |
| MYL | ١٦- سين عربي كالصنتي سي                |
| **  | ۱۳۱ جنابت کابسیان                      |
| PAH | سرم مكر اوراس كاعظمست                  |
| 249 | ۱۲۰ جنایات حرم                         |
| r4. | مهم. سِناياتِ إسرام                    |
| 791 | وه جنایات جن میں دو قربانیاں داہیب ہیں |
| 491 | وه جنایات جن میں ایک قربانی واجب ہے    |
| 791 | وه مغایات جن می معرف مدخه واجب سب      |
| 790 | اصولی بدایات                           |
| 494 | ٥٥- تكاركى بزا                         |
| 794 | شكار اور جزا كے مشابل                  |
| 4.1 | ١٣٠- إحصادكابيان                       |
| 4.4 | إصعبارى ييندصورتين                     |
| 4.4 | انصادكمسأي                             |
| 4-4 | ٢٠- مج بدل                             |

4.0 ج بدل مجھے ہونے کی تنزملیں 4-4 ۳۸- مدبنهٔ منوره کی ماصری مرينه طيتبه كاعظمت وصبيلت M- 4 مسجدتيوي في عظمت. 414 414 رومنه اقدس كى زيارت 110 رومنية اقدس كى زيارت كالمكم MIN وم- مقاماتِ مج

## المطانات

ا۔ إحرام - ج كى نيت كركے ج كالباس بينے اور تلبيہ برصے كواحسوام كنے ، احرام باند صفے والے كو فرم كہتے ہيں جس طرح كاز بن تكبير توكيہ كہنے كے احرام باند صفے والے كو فرم كہتے ہيں جس طرح كاز بن تكبير توكيہ كہنے كے بعد كھانا بيزا، چلنا كيرنا وغيرہ مسب حرام ہموجاتا ہے ، الى طرح إحرام باند مد لينے كے بعد بہت سے وہ كام منوع ہوجاتے ہيں ہو پہلے مہاح تھے، اى لينے كے بعد بہت سے وہ كام منوع ہوجاتے ہيں ہو پہلے مہاح تھے، اى لياس كواح ام كہتے ہيں ۔

۱۰ اصطلاح بی اصعباد اسے مراد برہے کہ کو تی شخص جے یا عمرے کی نیت کرلے اصطلاح بی اصعباد سے مراد برہے کہ کو تی شخص جے یا عمرے کی نیت کرلے اور پھروہ جے یا عمرہ کی نیت کرلے اور پھروہ جے یا عمرہ کرنے بیں۔ اور اصطلاح میں موسلام سے مراد ہے ہونا اور بوسہ دیا — اور اصطلاح بیں استلام سے مراد ہے ججراسود کو بوسہ دینا اور دُرکن یا تی کو چھونا - طواف کا بس میکر شروع کرتے وقت اور سرطواف کے ہے اور دُرکن یا تی کو چھونا مواف کے ہے اور دُرکن یا تی کو چھونا مراسالام کرنا سنست ہے اور دُرکن یا تی کا استلام کرنا سنست ہے۔ اور دُرکن یا تی کا استلام مستحب ہے۔

مهم۔ اضطبیاع۔ جادر دفیرہ کواس طرح اوٹرمناکہ اس کا ایک کنارہ داہیے شاتے پر ڈالنے کے بجائے دام بی بنل سے نیچے سے نکال کر اوٹرمنا مبائے ، اور دام ناشانہ کھا رہے ، یول مجنی اور قوت ظام کرنے کے بیے کیا میا ناہے کہ خدا کے سیابی، دیں کی خین طاقتوں سے الینے کے لیے ہروقت کمراب تنہیں۔ ۵- اعتکاف - اعتکاف سے مرادیہ ہے کہ آدئی کچے دفت کے لیے دنیوی
تعلقات اور مصروفیات سے الگ ہوکسی سعدیں جا بیٹے اور وہاں ذکروفکر اور یا د
الہی ہیں رہے دمعنان کے آخری مشرے ہیں بیٹی کرناسنت مؤکدہ کفا بہہے۔
الہی ہیں رہے دمعنان کے آخری مشرے علاقوں میں رہینے والوں کو اصطلاح میں
افاتی کہتے ہیں ،ان کے بعض مسائل میعنات کے اندر درمنے والوں سے مختلف
ہیں اس بے اس اصطلاح کو مجمنا ضروری ہے۔
ہیں اس بے اس اصطلاح کو مجمنا ضروری ہے۔
افراد - افراد ج کی ایک م ہے ،اس سے مرادیہ ہے کہ سے کرنے والا

معرف ج می بیت مرسے میج ہے ماکھ مرسے می بیت نہ کرسے ہیج اِفراد کرنے والے کو دم فرد "کہتے ہیں ۔ ۸۔ اِلمام - اِلمام سے معنی ہیں از بڑنا ، اِصطلاح ہیں اس سے مراد یہ ہے کرآ دمی عمرے کا اِمرام کمولنے کے بغد اپنے کھر کے لوگوں ہیں اُز بڑے ،

م المام كريت والمرك مير المرسط على المراج من ورميان إلهام كرناما أزنهين. رج تمتع كرين والمرك ميل المي عمر الدرج من ورميان إلهام كرناما أزنهين. مريده:

مسئلم مغربه ۱۳ پردیکھیے۔

9- اوقیر- ایک وزن سے بوجالیس دریم کے برابر بوتا ہے-

ا- آیام مجن - سرسینے کی تیرمویں جود صوب اور بندر معوی تاریخوں کو ایام بین

لينى روش ايام كيتيمي -

ال- مآیام کشرلق- ماه ذوالحجری ۱۱ر۱۱۱۸۱۱ تاریخ کو آیام تشریق کهندین اور ذوالحجری ورتاریخ کوسیوم عرفه اور ۱۰رتاریخ کوسیوم نخریم کمنندیس ، اور ان پانچول آیام کو طاکر مجمی آیام تشریق کهنته بین - ۱۱- تحلیق توقعه برتحلیق کے معنی ہیں سرمنڈ انا اور تقعیر کے معنی بیال کروانا،
ج کے ادکان سے فارغ ہونے کے بعد سرمنڈ انا باکٹر وانا واہجب ہے۔
۱۱- تلبیہ - زائر حرم کی ایک مخصوص وُعاجی کو وہ برابہ پڑھتا رہائے ، ہر
نشیب میں اُترتے ہوئے سربلندی پر جرشعتے ہوئے ، ہرفرش نمازسے فارغ
ہوکر، ہرنئے قافلے سے ملاقات کے وقت اور سرم بیج وشام فوش جے کے وران
برابراس وعا کا ورد رہتا ہے ، تلبیہ کے الفاظ بر ہیں :

لَبَيْكَ اللَّهُ مَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمَٰكَ وَالنِّعُمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ النَّ الْكَ

ہم ا۔ ممتع - ممتع جی ایک ہم ہے ، متع کے لغوی میں ہم کھروقت کے لیے فائدہ اٹھانا اور اصطلاح میں جج ممتع یہ ہے کہ آدمی جے اور عمرہ ساتھ ساتھ کرے لیکن اس طرح کہ دونوں کے لیے الگ الگ ایک ایرام باندسے اور عمرہ کرلینے کے بعد اس طرح کہ دونوں کے لیے الگ الگ ایک ایرام باندسے اور عمرہ کرلینے کے بعد اس اس میں کہول کہ ان ساری جیزوں سے فائدہ اٹھائے ہو اس اس بی حاسبی فوع ہوگئ تھیں اور مجر کے کا اس ام باندم کرجے کے ادکان ادا کرنے ، بچ ذکہ اس طرح عمرے اور جے کے درسیان کچھ وقت کے لیے ایراکہ مول کرسلال ہونے کا فائدہ اٹھانے کاموقع بل جاتا ہے اس لیے اس کو جے تمتع کہتے ہیں ۔ اور الیے عمل کو تع بی جاتا ہے اس لیے اس کو جے تمتع کہتے ہیں ۔ اور الیے عمل کو تع بی جاتا ہے اس لیے اس

ری سے تعلیک ۔ تعلیک کے معنی ہیں مالک بنانا۔ زکواۃ کی ادائیگی مجھے ہونے کی ایک انرط بریمی ہے کہ ذکواۃ کا مالک جس سے حواسے کیا ماسے اس کو مالک بنا و پا جلئے کہ وہ جمیعے جاہے خرج کرے ۔ ۱۹- سینابین - جنابین کے لغوی معنی ہیں کوئی ممنوع اور بُراکام کرنا بہن ہے۔ سی مراد کوئی ایسا ممنوع کام کرنا ہے ہورم مجے کے سلسلے ہیں اس اصطلاح سے مُراد کوئی ایسا ممنوع کام کرنا ہے ہورم میں ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو یہنا بت بس ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو یہنا بت ہوجانے کی وجہ سے ممنوع ہو یہنا بت ہوجانے کی مورت میں اس کا تا وال قربانی یا صدیقے کی فتکل میں وینا واہب موجانے کی مورت میں اس کا تا وال قربانی یا صدیقے کی فتکل میں وینا واہب موجانے میں میں دینا واہب

ے ا۔ میدال ۔ میدال کے معنی ہیں دوائ مجلواکرنا۔ دوائی مجلوانوبہرمال ناپسندیدہ ہے دیکن جو بحد مجے کے دورای بڑا از دمام ہوتا۔ ہے اس لیے قدم فادم ہواس سے بہنے کا خصوصی اہمتام ہونا میا ہے۔

۱۸- موام - میں بُرسے کام سے بجینا قرآن سے بہرسلمان پرفرض کردیا ہے اس کو حوام کہتے ہیں۔

19- دریم - دریم برکا دنان دوماشے اور دی گیرورتی کے برابر ہوتا ہے۔
۱۹- وہم الصحار عمرے یا بچ کی نیتت کر لینے کے بعد کوئی شخص کسی وجر
سے سچ یا عمرہ اوا کرنے سے روک دیا جائے تو اس کو حمیب تقدور قربانی
دبی ہوتی ہے، اس قربان کودیم اِسصار کہتے ہیں بینی وہ نمون جواصعار کی وجر
سے واجب ہمواہے۔

سے دا ہیں ہواہ ہے۔ ۱۱- رفسٹ درفٹ سے مراد مبنئی یا اس سے تعلق گفتگو کرنا ہے ، ج کے دوران فیعل اور اس طرح کی گفتگو ممنوع ہے ، اشاروں ہیں مجی اس طرح کی کوئی بات مذکرنا جا ہیے ۔

٢٧ - ركاز - ركاز سے مراد دو جيزي بي بوزين كے اند بول خوا مكى كى دفن كرده يا

قدرتي طور بريون-

ماہ۔ رکن۔ رکن الیں ہیزکو کہتے ہیں جس براس ہیزکے قائم ہونے کا دا دوملاہو۔

۱۹۹۰ ۔ بیل ۔ طوافت کے مہلے ہیں جگروں ہیں شانے ہلاتے ہوئے تیز تبر

ساتھ بحروم کہتے ہیں۔ نبی ملی النّد طیہ وسلم سنسہ ہجری ہیں صحابۂ کرام رہ کے مساتھ بحرہ ہیں صحابۂ کرام رہ کے مساتھ بحرہ و اواکر نے کے اراد سے سے کے تشریعیت لے کئے قو وہاں کے لوگوں نے آئیں ہیں کہا ان لوگوں کا ممال کیا ہورہ ہے! ورامس مدینے کی آب وہوا کی خرابی کا اثر مقاء اور مسب ہی کمزود ہوگئے تھے جسب نبی کا انتہ میں کہا ان کوگوں کا ممال کیا ہورہ و گئے تھے جسب نبی کا انتہ ہیں ہورہ و گئے تھے جسب نبی کا انتہ علیہ وہا کواس گفتگو کا بہز بھا تو آپ نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے ہی چکروں بیں لوگ دیل کراس گفتگو کا بہز بھا تو آپ نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے ہی چکروں بیں لوگ دیل کریں بینی دُلی بھال جلیں اور قوت وطا قت کا مفا ھے رہ

۲۵ - دهی رلغت پس دی ، مینینکنه اورنشانز لنگانے کو کہتے ہیں ، اوراصطلاح پس دئی سے مُراد جج کا وہ عمل ہے جس میں ماجی نبن متونوں پرکنکر ہاں مازلہہے۔ مہلی میں کچر کچھ فاصلے سے تبین متون سنے ہوئے ہیں ان کو حجرات کہتے ہیں ، ان حجرات پرکنگریاں مارنیا، بعنی دمی کرنا واجب ہے۔

۲۷- زگوق- زگوق کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا بڑمانا اور نشود نما دینا اصطلاح بین ال گزرنے پرائینے مل ودولت ہیں سے متربعیت کے مقرد کیے ہوئے حصے کوئیکا لنے کو کانہ کہتا ہیں۔

، بو۔ ممائمہ ممائمہ سے مراد وہ میا نورین جن کا گزارہ جنگ اور میدان کی گھاس پر بوان کے بیے بچارہ مہیّانہ کیا مانا ہوا وروہ دو دورا درافز اکٹ تسل کی غرض سے پالے گئے ہول۔

۲۸ سعی العنت میں سے کے معنی نبی استام سے بعلینا، دوار نااور کوست ش كرنا-اصطلاح بين عي مي مرادج كا وه على بي من زاير هم صفا اورمروه نامی دومیبازیوں کے درمیان دورتا ہے، آج کل ان دونوں بہاڑیوں کاتمولی سانشان پاتی ہے،صفاادرمردہ کے درمیان می داجب ہے ١٩- منفت منت ده فعل مرح كوني ملى الترعليدو كلم الدات كم مما بكوام ي

لیا ہو۔ . م ۔ شرط۔ شرطکسی کام کے مجھے ہونے کا مراز جس چیز پر ہوتا ہے اس کوسٹ مرط

ہے۔ اس- شوط شوط کے معنی ہیں میکونگانا اور اصطلاح ہی شوط سے مُرادیب اللہ دیں۔ ك كردايك چكرنگانا ہے۔

مهم صباع رماع ایک بیان ہے ہواسی دو ہے واسے میرکے صاب سے دو کیے اورتقريبا جرميمانك بوتاب نيني دوكلوا در دوسوبيس گرام د٢٠٢٠) -ساما- صوم موم يامسيام كيعنى بيركسى چيزست دك جاناا وراس كوترك كردينااصطلاح بس آدی کے میں صادق سے غروب آفناب تک کھانے چینے اور مبنی صنرورت پوری

مهمه منرورت اصليه منرورت اصليه سعمراد ده نبيادى منرودي بيزين برانساني زندگی کی بقااور عزت و آبروکی حفاظت کا دارو مدارسه -

٣٥- طواف قدوم - كتي من داخلے كے بعدسب سے يہلے وطوان كيا ماناسي اس كو لمواحث قدوم كيت بي ، طواف قدوم كوطواف تحيه

اور لمواب لِفارہی کہتے ہیں ۔ طواب قدوم صرف ان لوگوں پر واجب ہے ہومیتات سے باہرے باشندے موں جن کو اصطلاح ہیں آفانی

٣٧- طوا مين زيارين -طواب زيارت ج كا ايك دكن سب دوي عرفات سے بعد ار ذوالح کو جوطواف کیا جاتا ہے اس کوطواف زیارت بإطواب افاضر كميته بي اطواب زيارت فرض ہے اور اس كامكم فرآن

،۳۷ طواف وداع -بسیت الله سے دخصت بوتے وقت ہو برطوات كمى أفاتى پرواجب ہے، اس طوات كے بعد ملتزم سے حميث مجهث كراوربيت النزكا پروه كيو بكوكرانتهائي گريه وزاري كيساته دعامانكنا مهاسيتير بيربيت الترسع نصمست كاوقت سيصطوم نهين بيركب برمعادت نعيب بوتى ب يا بن ملى الشطيه والم كى بدايت ب مدكوئي شخص طواب رخصت كيد بغيرمين الترسع واليس نموا

گراس خاتون کے لیے ابعازت ہے جوسالین حین میں ہوے ٨٣ - عاملين ركوة - عاطين ذكاة معمراة الوك بي بوزكرة كالمعيل تقسيم اورحساب كتاب نيز مال ذكاة كى حفاظلت كے كام برما مورموں -

٩٧٠ - عشر- عُشرز بن كى بدرا واري جود موال بابسوال خصة مكالنا واحب اس كوعمشر كبيت بي باراني زمينول مين دموال مصدرينا بوتاب اوران زمينون بين بيسوال حصته دينا بونا بي بومصنوعي ذرائع سيربراب كي باتي بي \_ ٠٧٠- عمره عمره كمعنى بين آباد مكان كا اراده كرنا، زيارت كرنا اوراصطلاح بن اس سے مرادوہ مھوٹا تے ہے جوہرو قت ہوسکتا ہے، اس کے لیے کوئی مناص مهدينه اور دن مقررتهي بصص وقت جي ساب إسرام باندور ربيت الله كاطوات كرين معى كرين اورتخليق باتقعير كرمي إحرام كمول دير عمره ج كے مساتھ كمبى كيا جا سكتا ہے اور ہے سے علیحدہ کمی عمرہ كرنے والے كومعتمر اله- فاربع - فارب روزه مزد كوسكنے كى صودت ميں انٹراعيت فے معذود كويہ سہولت دى ہے كہ وہ اس سے بر لے مد فرنظر كے بقد كى بختان كوغلر دسے دسے يا مبح و شام دونوں وقت کھانا کھلادسے اس کواصطلاح میں فدیر کہتے ہیں فدیر ہے اوركمانا كعلانا كيى درست ب اور غلّے كى قيمت دينا بھى مائز ہے . ۲۲- فرحق - فرض و فیمل حبن کاکرنا برسلمان پرلازم ہے اس کا انکادکرنے والا کا فر ہے۔ اور ہو شخص مندر کے بغیر ترک کرے وہ فامق اور شخق عذاب ہے۔ ١٧٧ - فران فران كالغوى معنى بي دو تيزول كو باتم ملانا اور اصطلاح تشرع بين قران يه به كرآدى تج اور عمر الاحما إحرام ايك سائد بالده كردونون کے ارکان اداکرے، جج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، جج قران، جج

إ فراد اور جي تمقع دو تول سے اقتن سے۔

مهم م قیراط رایک قبراط پانج بوک برابر بوتا ہے ادر بس قیراط کا ایک مثقال ہوتا

ہے۔ دہم۔ کقارہ کسی شرعی کوتا ہی کی تلافی کے بیے شریعت نے جوعل بتایا ہے اس کو

۷۷ ۔ لیلۃ القدر۔ دمینان المبادک کی اس میارک دات کوکہتے ہیں جس میں قرآن باک نازل ہونا شروع ہوًا، رمصنان کے آخری عشریے کی ملاق دانوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کولیلة القدر کہتے ہیں لیلة القدر کو قرآن میں لیلند مسار کہ بھی کہا گیا ہے یہ

ایک دان هزادمهینوں سے زیادہ بہترہے۔

ریاس مرار مندون سے رہادہ ہر ہے۔ ماہم متمتع بے المجانت کرنے والے شخص کوئٹمنع کہتے ہیں ایسیٰ وہ منص جوعمرہ کر سے الرام كمول دسداور بيرج كالوام بانده كريج ك ادكان اواكرسد-مهم- منقال - ایک وزن کانام ب جویمن ماشے اور ایک رتی کے برابر ہوتا ہے-٩٧٩ - موم - بوشخص ميقات سے جع ياعمرے كا احرام باند هدليتا ہے اس كو حمرم

٥٠ - "مخصرة عج ياعمر الاده كرلينے كے بديوتنف ج ياعمرے سے ردک ویا مائے اس کو محصر کہتے ہیں جے سے روکے جائے کی صوبت میں

محصر يرصب مقدور قرباني واجب بوجاتي بي حس كودم اصعدار كيت بي اهد مفرد- بوشخص صرف مج كالرام باند معاس كوسمفرد كيت بس اوراليه

ج كو يج افراد كهتي -

۵۷ - کروه تنزیهی - وفعل سے بہنے میں اجرو ثواب نوہے لیکن جوشخص نہ

یے وہ گنہگاریمی بہیں ہے۔

م در مروہ خریمی - ہروہ فعل جس سے بجنیا مسلمان کے بیے واجب ہے جو شخص کئی واقعی عذر سے بغیراس کوافعتیا دکرے وہ مخت گنہ تگار ہے البتداس کے منکر کو کا فرنہیں کہا جاسکتا ۔

مه ۵ میقات مینقات سے مراد وہ خاص اور متعین مقام ہے جس پراحوام باند سے بغیر مکر مکری خانا جائز نہیں کسی عموض سے کوئی مکہ مکر مرجانا بچا ہمتا ہواس پرلازم ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کراحمام باندور نے احرام باند سے بغیر میقات سے آگے برمنا مکروہ تحرکی ہے مختلف مجالک کے دہنے والوں اور ان ممالک کی طرف سے آنے والوں کے لیے پانچ بیقات مقربیں ۔

۵۵ ۔ واجب سے مراد دہ علی ہے جس کا کرنا ہرسلمان کے بلے فرض کی طرح لادی ہے جی میں ماکرنا ہرسلمان کے بلے فرض کی طرح لادی ہے جی خص اس کو غیرانیم اور عمولی مجد کر بھیوڑ دسے باکسی عذر کے بغیر ترکس کرے دہ فاسق، گراہ اور متحق عذاب ہے بیستنہ مؤکدہ سے زیادہ ایم اور صنروری ہے البتہ وا جب کے منکرکو کا فرنہیں کہا ما اسکنا ۔

۱۵۰ و و و د کری سے مراد ایک اونے کا دن ہے ہوسا کھر (۲۰) صاع کا ہوتاہے۔
۱۵۰ و فوت ۔ وقوت کے منی می کو ابونا اور کھہزاء جے کے دوران ٹین مقامات پر وقوت کر نا
موتاہے ، عرفات میں وقوت ، مزد لفے میں وقوت ، اور منی میں و قوت ۔ و فوت کر نا
ہے کہ آدی ان مقامات پر بہنچ جائے ، وقوت کی نیت کرنا اور دہاں کھڑا ہونا صسر دری
نہیں ہے ۔ بلکہ ہل مدیث کے نزد کیک وقوت کی نیت کرنا ہی مشرط ہے۔
نہیں ہے ۔ بلکہ ہل مدیث کے نزد کیک وقوت کی نیت کرنا ہی مشرط ہے۔
مسب سے اہم وقوت، وقوت عوفات ہے۔ وقو می عرفات کا وقت

۹ر ذوالج کوبد زوال، ظهرا ورعصر کی ناز پڑھنے کے بعد ہے، اس ہے اس و وقت کہنچ جانا ہا ہے، ایس ہے کا رکن اعظم ہے اور اس کیرا وائے جے کا دارہ دارہ کا رہے ہے کا رکن اعظم ہے اور اس کیرا وائے جے کا دارہ دارہ ہوات دی گئے ہے دارہ دار خوالحجہ کی درمیانی شب ہی ہے صادق سے پہلے پہلے کہ اگر کوئی شخص ۹ رار خوالحجہ کی درمیانی شب ہی ہے صادق سے پہلے پہلے کسی وقت بھی کھے مجر کے لیے عرفات کہنچ جائے تو اس کا وقوت معتبر اور کا اور اس کا جے اوا ہوجائے گا۔ مزولفے ہیں وقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت میں موقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت میں موقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت میں موقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت میں موقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت میں موقوت واجب ہے اور مینی میں وقوت میں میں میں میں میں ہے۔

۵۸- بدی مرد و می کونوی عنی بین اتحفد اور بدید اور شریعی کا الی بین بدی مرد و می میراو سے جانا ہے میں بدی میں دورہ می اور میں بری میں اور میں بری میں اور میں بری میں اور میں براہ سے جوزائر مرم قربانی کرنے سے دیے ایسے بمراہ سے جوزائر مرم قربانی کرنے سے دیے ایسے بمراہ سے جانا ہے

اكسى دريع سے وہاں بيج ديا ہے۔

۵۰ یوم تروید ماه دوالی کا تعموی تاریخ کو یوم ترویر کیت بی یوم تردید کینے عکمت یہ ہے کہ اس دن سے جے کے اعمال شردع موتے بین اور جانور دل کو ایجی

ار سرب المرک سفر کے لائی بنادیا جاتا ہے۔ ۱۹۰ یوم عرفر۔ ماہ ذوالحجری ۹ رتا ریخ بینی جے کے دن کولوم عرفہ کہتے ہیں اور ایم وقر کہتے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن ذائرین حرم میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ ۱۲۰ یوم نخر۔ ماہ ذوالحجری دمویں تا دیج کولوم نخر کہتے ہیں۔ یوم خرکہنے کی حکمت یہ ہے کہ اس دن سے نخرلینی قربانی نشروع ہوتی ہے۔ 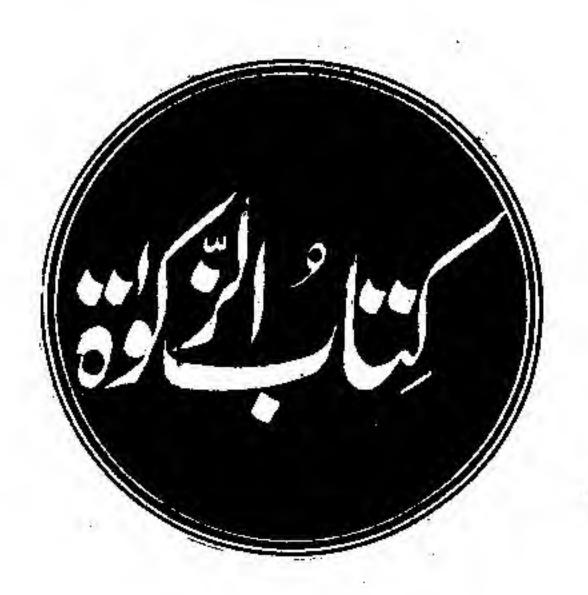

#### . دِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمُ الرَّحِبِ يُعِرِّ



نازادر زکاۃ ، دراصل پورے دین کی ترجانی کرنے والی دو آہم عباد ہیں ہیں برنی عبادات ہیں ناز پورے دین کی خایندگی کرتی ہے اور مالی عبادات ہیں ذکاۃ پورے دین کی خائندگی کرتی ہے ، بندے پردین کی طرف سے بڑھوں وکاۃ پورے دین کی نائندگی کرتی ہے ، بندے پردین کی طرف سے بڑھوں مائد ہوتے ہیں ان کی دوم تی بیں ہیں ، ضدا کے حقوق ، اور بندوں کے حقوق ، نساز بندے کو خدا کے حقوق اداکر نے سے سے بیاد کرتی ہے ، اور ان دونوں حقوق کو کھی با مسلام ہے ۔ مادران دونوں حقوق کو کھی با مسلام ہے ۔ اور ان دونوں حقوق کو کھی با مسلام ہے ۔ مسلم اسلام ہے ۔

زكوة كي تثبيت اورمرتب

زگرة اسلام کالمیسر آعظیم رکن ہے، دین میں فاز کے بعد زکوۃ ہی کامرتمبہ ہے۔ جین میں فاز کے بعد زکوۃ ہی کامرتمبہ کے بعد فاز کا ورنما ذرکے بعد زکوۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے ایک طرف تو پہھیفت واضح ہموتی ہے کہ دین میں نماز اور زکوۃ کی جنبیت اور مقام کیا ہے دوسری طرف یہ اشارہ میں ملتا ہے کہ نماز کے بعد ذکوۃ ہی کامرتبہ ہے ، اور بہی حقیقت بنی می الشرعلیہ وہم کی حدیث سے

ممی واضح بوتی ہے۔

تصنرت عبدالنزین حیاس سے دوایت ہے کہی کی الندعلیہ وسلم نے معاوین جل کوپین کی میانب رخصمت کرتے ہوئے دح پّنت فرماتی کہ

«تم وہاں ان لوگوں میں پہنچ رہے ہو، جن کوکتاب دی گئی تم ان کورہے
پہلے شہادت ایمان کی دعوت دینا کہ انڈسے سواکوئی معبود نہیں اور پر کرمی میں اللہ
علیہ وسلم اللہ کے دیمول ہیں، جب وہ اس حقیقت کا اعترات کرلیں تو ان کو بنا ؤ کہ
اللہ نے ان پرشب وروز میں یا پنے وقت کی نازیں قرمن کی ہیں، جب وہ اس کو
بھی مان لیں تو انہیں بناؤ کہ اللہ نے ان پرصدفہ رزکوہ ی فرمن فرما یاہے ہوان
کے نوش حال افرادسے وصول کیا جائے گا اور ان کے نا دار اور صاحب مندافراد
میں تقسیم کیا جائے گا جب وہ اس بات کو بھی اسلیم کولیں تو رکوہ وصول کرنے ہیں ان
کے اچھے اس جھے مال جھانٹ جھانٹ کو ان پر دہ صائی نہیں ہوتا ، کہ
کو اس جھے اس جھے مال جھانٹ جھانٹ کوئی پر دہ صائی نہیں ہوتا ، کہ
کونکہ خلاا در مطلوم کے درمیان کوئی پر دہ صائی نہیں ہوتا ، کہ
کونکہ خلاا در مطلوم کے درمیان کوئی پر دہ صائی نہیں ہوتا ، کہ

ذکوٰۃ کے معنی ہیں پاک ہونا، طرحنا، نشودنا پانا، اور در اصطلاح فقر "بین کوٰۃ سے مراد یہ مالی عیا دت ہے کہ ہرصاصی نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے سیے شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے سیے نہائے ہے جو شریعیت کی نظرین کوٰۃ سینے کے متعنی ہیں ۔

ذكوٰة اواكرتے سے مال پاک وطا ہر بوجا ناہے اور التُرابیعے فعنسل سے اس بیں خیر د برکت عطا خرما ناہے ، اور آخریت بیں بھی اتنا اجرو انعام دیتاہے ہی كاانسان تصوربس كرمكتا ، اسى سليے اس عبادت كوزكاۃ بينى پاک كرسے اور مسط والأعل كهنتهي

خداکی خوشنودی کے لیے حب مون اپنامجوب اور دل لیے مند مال حد ای راہ میں نوشی خوشی خرچ کرتا ہے تواس سے مؤن کے دل میں ایک نورا درمیلا پریا ہوتی ہے، مادی کٹافیتن اور دنیوی مجبتین ختم بوتی بین اور فلب و روح بین ایک نازگی ، بطافت ، پاکیزگی اور محبت اللى كے مبزبات بربرام ويت اور برست بن ، زكاة اداكرنا تورمجت اللي سما بُوت تھی ہے اور محبت اللی کے پروان چڑھلنے کامؤٹر اورسستند دربیری ۔

زكوة كى حقيقت محض يبى نهيس سيدكروه نا دارول كى كفالت اور دولت كي يجيح تقتيم كى ايك تدبير سے ملكه وه خداكى فرض كى ہوتى ايك اہم عيا دت ہے بس كے بغير نرآدمی کے قلب وروح کا ترکمبر مکن سہے اور منہ وہ خدا کا مخلص اور مسن بندہ ہی بن سکتا ہے، ذکوۃ دراصل خدای بے پایا تعمتوں پر شکر کا اظہار ہے تا نونی زکوۃ تو بامث بہی ہے کہ جب ٹوش مال آدمی کے مال پرایک سال گزر مباسئے تووہ اپنے مال ہیں سے ایک مقروص مستحقین کے بیے مکال نے ، نیکن زکرہ کی مقیقت محس میں نہیں ہے، بلكه المترتفالي اسعل سمے ذریعیے مومن کے ول سسے دنیائی تمام مادی محتبتین شکال کراپئی محتبت بمثمانا جام تناسه واور بهرمريت دينا حام تناسب كرمومن خداكي راه بين بنامال اینی حان اور ابنی نمام فزیس اور صلاحیتیں قربان کرسکے دوحانی سردر محسوں کرسے ، اور سب کچه خدای داه بین دسے کشکر کے جذبات سے سرشاد ہوکہ خدانے اپنے نفیل دکھم سے اپنی داہ بین جان دمال قربان کرنے کی توفیق دی اسی بیے شراییت نے ذکوہ کی ایک قانونی حدم خرکہ کے بنا دبا کہ اتنا خرج کرنا تو ہرسلمان کے بیے ناگزیر ہے اشت خرج کیے بنیر توا بال می ششت ہے ، لیکن سائنہ ہی اوری قوت سے سائنہ بر ترفیب بھی دی کرمومن اسی کم سے کم مقدار پر اکتفائز کرسے بلکہ ذیا دہ سے زیا دہ خداکی راہ ہیں صرحت کرنے کی عادت ڈالے ، بی صلی الشری کے مادر صحائبہ کرام کی زندگیوں سے جمی میں تقیقت سامنے آتی ہے۔

محضرت النظام ابیان ہے کرایک شخص بنی کی الشرطیر دسلم کی خدمت میں ماصر ہو ا اور اس نے آپ سے سوال کیا۔ اس وقت آپ کے پاس آئی بھریاں تغیبی کر دوہما ڈولا کے درمیان کی پوری وادی ان سے تعری ہوئی تھی۔ آپ نے وہ ماری بکریاں اسس سائل کے توالے کر دیں یوب وہ تھی ابنے لوگوں میں وابس پہنچا تواس نے اپنی توم کے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا۔

«لوگو إمسلمان بومبادً إنحكر تواننا دسيتے بي كوانه بين اسپنے مفلس بوسف كا وُدا خومت نہيں مونا ۽ له

ایک بارصنرت بین کے دروالہ بے پرابک سائل آیا اور بولا۔ «اے پنجیبر کے بیٹے ہمجھے جارمو دریم کی ضرورت ہے ؟ ایپ نے اسی وقت گھرسے جارمو دریم منگولہ تے اور سائل کے توالے کرفیئے اور دو نے گئے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرطایا۔

سردتا اس بیے بول کوئی نے اس کھی اس کے موال کرنے ہے ہی اس کو برقم کیوں نہیں دسے دی کراس کوموال کرنا پڑا۔ یہ توجت ہی کیوں آئی کہ شیخص میرسے پاس استے اور میرسے سامنے دسمت موال فورا دکرسے "

معضرت عائشة كابيان ب كرايك باربكرى فن مح بوئى نبى ملى الشعليه ولم تشريب للئة تولوجها «مكرى كركوشت بي سع مجد باقى روكميا ؟ ٤

حعنرت عائش برخواب دبامه صرف اس کی ایک دست باتی ره گئی ہے رباقی ستعیم کردیاگیا)۔

ر بی ایستان در مایا در منه بین ملکراس درست کے علاوہ جو کچھ تعتبیم کر دیا گیا ہے وہ کا در است وہ کا در است میں باتی رہا ہے ۔ (ادر استریت میں اس کا اجرمتوقع ہے) ﷺ

معنرت اسمار بنت ابی بروی اسان سید کرنی میل الترطیه و کمی سے ان سے قرایا۔
مغدلے بعروسے پر فراخ دستی سے اس کی داہ بیں قرح کرتی رہوا ورگنتی شمارے
چکرمیں مت بٹرد - اگرتم اس کی داہ بیں گری کردو گی تو پھروہ بھی تہدیں گری گری دست گا
اور دولت کو میدنت برینت کر نہ رکھو ور درخدا بھی تمہارے ساتھ بہی معاملہ کرسے گا
راوزتم پریے صاب دولت نہمیں انڈیلے گا ۔ الہٰ ذاجہاں تک بہمت یا ندھ سکو بکشادہ دستی
کے ساتھ مغدا کی داہ میں ترج کردی ہے تھ

ك كشن المجوب ـ

ته مایورندی-

ته میج بخاری مجیملم -

معزت ابوسری کابیان ہے کہ "بی سلی السّر علیہ وسلم نے فرمایا۔

" مقدا تعالیٰ اپنے ہر بندے سے کہ تاہد سلے آدم کے فرزند امیری راہ یں خرج کیے جا، میں تجھے (لبنے امتاہ فرز لنے میں ہے) ویتا رہوں گا یہ له معضرت ابو فررہ بیان کرتے ہیں کہ بی ایک بارنی سلی السّر علیہ وسلم کی مدمت ہیں معضرت ابو فررہ بیان کرتے ہیں کہ بی ایک بارنی سلی السّر علیہ وسلم کی مدمت ہیں مامنر برقوا، آب اس وقت کھیے کے زیر سابر آدام فرما تھے ۔ مجھے دیکھا تو فرمایا۔

" ریتِ کعبری تسم وی لوگ فرے گلائے ہیں ہیں۔

" ریتِ کعبری تسم وی لوگ فرے گلائے ہیں ہیں۔

ایس نے بوجی اسمیرے ماں باپ آپ پر قربان بتائے وہ کون لوگ ہیں ، جو زیر دست گھائے ہیں ہیں۔

زیر دست گھائے ہیں ہیں ہیں۔

ارشاد فرمایا به وه لوگ بو برسیسرماید داراور نوش مال بین، پال ان بی سیوسی گهافی اورخرار سیسیمفوظ بین جوکشاده دبی سیرساغذا کے بینچید دائیں، پائیس آنی دولت راوندایی صرف کررسید بین گردولت مندول بین البید لوگ بهست بی کم بین ا نظام دکاریمامی در

نظام زكؤة كالمقصد

زگاہ کانظام دراس مومن کے دل سے مُتِ دنیا اوراس جڑسے پیدا ہونے والے سادے جہاڑ جمنکار میاف کرے خالص خدا کی مجست پیدا کرنا جا ہتنا ہے اور ایسی وقت مکن ہے جب بند ہ مؤمن محض زکواۃ اواکر نے ہی پرقنا عوت نزکر سے بلکہ زکواۃ کی اس روح کو جذب کرنے کی کوشیش کرے ، کہ ہمارے یاس ہو کچھ سے ، خدا ہی کا ہے ،

له میخ بخاری بین کم -میخ بخاری مین کم -

ا دراس کوامی کی راہ بیں قربان کر سے ہم اس کی ٹوشنودی حاصل کرسکتے ہیں ، ذکوۃ کی اس روح اور منعصد کو مغرب ہے بغیرنہ توکوئی بندہ خدا سے بندوں سے محض خدا سے محض خدا سے محص خدا سے محصن خدا سے محصن خدا سے محصن خدا سے محسن مندا سے محبت کرسکتا ہے اور مذا خدا سے محتوث بچاہتے اور اوا کرسٹے ہیں انتاحتاس اور فراخ درسٹ ہوسکتا ہے۔

زگره کانظام دراصل پورسے اسلامی سماج کوبخل، ننگ دلی ، تؤدغوضی ، بغض، محرد، منگ دلی اور استحصال بعیبے دکبیک مبندبات سے پاک کرے اس میں مجسّت، ایثاد، اسمان ، خلوص ، خبرخواہی ، تعاون ، مواسات اور رفا فت کے اعلیٰ اور پاکیزہ مزبات بیداکر نااور پروان چڑھا تا ہے ، بہی وجرہے کہ ڈکوہ بھیٹر ہر نبی کی اگرست برفرض دہی ہے ، اس کی مقداد، نصاب اورفقہی احکام بیں صرور فرق رہاہے مہین فرفرض دہی ہے ، اس کی مقداد، نصاب اورفقہی احکام بیں صرور فرق رہاہے مہین رفرض دہا ہے مہیں موجود رہاہے۔

زگو قانچیلی تشریج تولی میں زکو قائی اس حقیقت اور روح پر خورکیجئے تومعلوم ہوتا ہے کہ ذکواۃ مؤن کے بیاے ایک ناگزیر عمل سے ایک لازمی صفت ہے ،اور یہی وجر سے کہ ہر بی کی شریعیت ہیں ملک میں ا

يهم مو تودراب-

ا قرآن کی شہادت ہے کہ زکوۃ تمام انبیار کی امتوں پراسی طرح فرض رہی ہے جس طرح نماز فرص رہی ہے ، سور کہ انبیار بس مصنرت موسی اور صنرت ہاروں کا واقعہ بیان کرنے کے بخد عبیل کے ساتھ وہ فکر انگیز مسکالم نقل کیا گیا ہے ہو صفرت ابراہیم اوران کی قوم کے درمیان ہواتھا ۔ پھراسی نمن بی صفئرت لوط ، صفئرت اسطی اور حفر معنرت جینوب رہیم السلام ، کا ذکر کیا گیا ہے اوراس کے بعد فرطایا گیا ہے۔ وَجَعَلِنَا هُمُ اَثِمَّةً تَهَ لُهُ فَنَ بِأَمْرِهَنَا وَاقْحَدِنَنَا لِلَهُمْ فِعُسلَ الْحَدْيُواتِ وَإِقَامُ العَسَلُوةِ وَإِبْنَا ءَالكَّكُوةِ وَكَانُوُالنَاعَابِدِيْنَ -داندياء:٣٠)

"اورم نے ان مب کو چیٹوا بنایا ہو ہماری ہوایت کے تحت دم خانی کا فرض
انجام دیتے تھے۔ اور ہم نے ان کو وجی کے ذریعے نیک کام کرنے ، نما ڈکا استمام
کرنے اور ذکوٰۃ دینے کی ہوایت کی اور برمب ہمارے میا دت گزاد بند ہے ہے۔
قرآن میں متعدد مقامات پر اس عہد و میٹاق کا ذکر کیا گیا ہے جو میہو دسے لیا گیا تھا ،
اس کی اہم دفعات میں سے ایک دفعہ برمی تھی کہ وہ نماز قائم کریں سے اور زکوٰۃ
دس کے۔

وَإِذُ اَخَدُهُ نَامِينَ اَنَّهُ مِنْ اِسْرَائِیُلُ لَاتَعْبُکُونَ اِلْآاللَّهُ وَ
إِلْمُوالِدُیْنِ اِحْسَانًا وَّذِی الْقُنْ اِلْاَلْیَکُمُ کَالْمُسَاکِیْنَ وَتُولُو ا بِالْوَالِدُیْنِ اِحْسَانًا وَّذِی الْقُنْ اِلْاَلْیَکُمُ کَالْمُسَاکِیْنَ وَتُولُو ا اِلنَّاسِ حُسُنًا وَاقِیْمُوالصَّلُوةَ وَاتُوالنَّکُولَةً - (اِقْره ۱۳۸۰)

مه اور بادکرواین امرائی سے ہم نے بختہ عبد ب بھناکدالگر کے سواتم کسی کی بندگی زکرنا ،اور ماں باپ سے ساتھ صن سلوک کرنا ،اورزشتہ داروں بنیموں اورسکینوں کے ساتھ بمبی نبیک سلوک کرنااور لوگوں سے بمبلی بات کہنااور غاز قائم کرنا اور زکوۃ دینا ۹

ايك دودسرسه مقام بريني اسرائيل بي سيد الله تعالى نے كہا ہے -وَقَدَالَ اللهُ مُعِكُمُ مَعَكُمُ لَهِنْ اَخَدُمُ مُعَالَى عَلَى مَعَكُمُ لَهِنْ اَفَعَدُ مُعَالَى اللهُ عَلَى

التَّرْكُونَةُ - (المائلاة:١٢)

"ادر النترف دبنی اسرائیلسے، کہا، میں تمہارے سائے ہوں اگرتم نماز قائم کرتے رہے اور ذکاۃ دیتے رہے "

معنرت ابرائیم علیالسلام کے فرزنداور رسول اکرم ملی الشرعلیہ وہم کے میدا مید معنرت ملیل علیالسلام کی تعربیت کرتے ہوئے قرآن تکیم سنے صراحت کی ہے کہ وہ اپنے متعلقین کوتاکید کیا کرتے ہتھے، کہ نماز قائم کرواور ذکاہ دو۔

وُكَانَ يَامُنُ اَهْلَهُ بِالسَّلُوةِ والتَّزَكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ دَبِهِ مَنْ ضِيَّا ﴿ رَمِي يَعِرُهُ هِ )

مدادداسمیں اپنے گھردانوں کونمازادرزکاۃ کی تاکید کیا کرتے ہتے ادر دہ لینے رب کے نزدیک بڑے ہی ہے شدیعہ ہانسان ستنے یہ

ا دیرصنرت عبیلی علیرالسلام نے اپنا تعارف کرائے ہوئے ،منعسپ برق ن پراپنے مامود ہوئے ،منعسپ برق ن پراپنے مامود ہوئے اسلام نے اپنا تعارف کرائے ہوئے ،منعسپ برق ن پراپنے مامود ہوئے کا متعسد ہی ہر تبایا سبے کہ خلالے نے مجھے ، تا زلیست نماز قائم کرسے اور ذکو ہ دینے کی موابیت وحیت کی سے ۔

وُ أَوْصَائِنْ مِالصَلُوةِ وَالنَّرْكُوةِ مَا دُمُتُ حَيَّيًا - (مرَيَ اس) "ادراس في محم ديله كرنازقائم كرول ادرزكاة اداكرتارمول

> جب تک زنده ربون ؟ \* زکرهٔ کی عظمت واایمیتت

اسلام بیں زگوۃ کی قیم محمولی عظمت واہمیت کا اندازہ اسے کیا جاسکت ہے کہ قرآن پاک میں کم از کم جنیل مقامات پر نازاور دکوۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور ایان کے بعدادلین مطالبہ نازاور زکوۃ ہی کاسے، در حقیقت ان دعیادوں

پر کاربند ہونا ، پورے دین پر کا ربند ہونا ہے ، بوبندہ خلاکے صفور سجدیں بندگی کے إنتهاني كبرس بذبات كرسائة البناحيم ودوح كوخدا كي صفور ذال دس ومسجد کے باہر خدا کے حقوق سے کیوں کر خفلت برت مکتاہے، اسی طرح ہو شخص پنامجوب مال دمتاع خداکی رصا کے لیے خداکی راہ میں ٹوشی ٹوشی لٹاکرسکون وطمانیت جمسوس كرے وہ بندوں كے دوسرے حقق كيوں كريا مال كرسكتا ہے، اوراسلام دوامس مذا وربندوں محقوق ہی سے عبارت ہے ، اس لیے قرآن نے ناز اور ذکرہ کو اسلام کی پھان اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی شہادست قرار دیاہے ہمورہ توہ یں النّہ تعالیٰ نے مشرکین سے برارت اور بیزاری کا اظہار فرمانے سے بھر کما اوں کو يربدايت بمي دى ب كراكريكفرونشرك س توبركرك ناز اورزكوة بركاربندمومائين تو يرتمهارك دينى بعانى بي اوراسلامى سوسائى بي ان كاوبى مقام ب جودوس

فَإِنْ ثَابُوْا وَاتَامُوالعَسَلُوةَ وَالتُوالزَكُوةَ فَالْحُواكُكُمُ فَإِنْ ثَابُوْا وَالْحُواكُكُمُ فِي الْمَ

" بجراگریر رکفروشرک سے قدر کرلیں اور نماز قائم کری اصر کوۃ دیں تو یہ تبارے دی مجانی ہیں "

یه آیت بناتی ہے کرنماز اور زکوۃ ایان واسلام کی واضح علامت اور تطعی ثمہادت ہے، اور اسی بیے قرآن نے زکوۃ نزدینا مشرکوں کا دمعت اور عمل قرار دیاہے اور لیے لوگوں کو آخرت کامنکرا ور ایان سے محروم بتایا ہے۔

وَوَيُلُ لِلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنْ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمَ

مِالْدُخِرَةِ هُمُهُمْ كُفِرُ وُنَ ، (فعدت دور) المعلق مِالْدُخِرَةِ هُمُهُمْ كُفِرُ وُنَ ، وفعدت والماري الم "اورتها بى سب ال مشركوں كے بيے جوزگاۃ نهيں دستے اور يہى لوگ بيں بحاً خرت كے منكريں ؟

خلیفرُ اول حفترت ابوبکرم دبن دمنیکے دُودخاا فت پی حبیب کچھ لوگوںنے ذکارہ ہ دسینے سے انکارکیا، تواکب نے ان کواسلام سے فروج اوراد ندادہ کے ہم عنی مجھاا ور اعلان فرمایا، کہ

" برنوگ دورِ رسالت بی بجوزگواه دینتے مختے اگر اس بیں سے بکری کا ایک بجیرً مجی دوکیں گے تو بی ان کے خلافت بہماد کروں گائ

می دربن سے دربن اسے موال سے بہا و کروں ہے۔ مصرت عمرشنے میربن اکبراڈ کو ٹوکا اور فرمایا ،" آپ ان لوگوں سے بمبالکیوں کر جہا دکر سکتے ہیں جو کلمہ کے قائل ہیں ، حالا نگر نبی می انڈ علیہ وسلم کا ارشا دہے کہ۔ " بیختص کڑالٹا ہے آگا انڈہ کہہ دہے ، تو اس کا جان و مال میری طرف سے مخفوظ و ما موں ہوگی "

معسرت مدیق اکبر سنے بیرس کراسیے آئی عزم کا اظہاران الغاظیں فرمایا۔
وَ اللّٰهِ لَا مُتَا یَلُونَ مَسَیٰ فَتَوَق بَیْنَ المَسَلُوقِ والتَّوْکُوقِ اِ اِ اللّٰهِ لَا مُتَا یَلُونَ مَسَیٰ فَتَوَق بَیْنَ المَسَلُوقِ والتَّوْکُوقِ اِ اِ اللّٰهِ لَا مُتَا یَلُونِ مَسَیٰ فَتَوَق بَیْنَ اللّٰهِ اللّٰهِ کَلُولِ مَا زاور زکواۃ کے درمیان تغریق کریں گے بیں اُن کے مطاحت الذی جنگ کروں گا۔
کے مطاحت الذی جنگ کروں گا۔
نماز اور زکواۃ وین کے دوبنیا دی ارکان ہیں اُن کا انتظاریا ان میں تفریق کر نا

له مخاری، کم ـ

دراصل خدا سے دین سے انجرافت اور ارتداد ہے، اور مومن کا کام بہی ہے کہ وہ مرتد کے خلاف بہا دکرسے۔

مصربت عبدا لشرابن معود كاارشا دسب

" ہم کونماز پڑھنے اور زکوۃ وینے کاسکم دیا گیا۔ ہے اور پڑھنی زکوۃ نہ نے۔ اس کی نماز ہمی نہیں ہے ﷺ

قرآن پاکسیں ان لوگوں کو ہرایت سے محروم قرار دیا ہے جوز کوۃ سے فافل

- 04

هُدُّى لِلْمُتَّقِيْنَ قُالَدِ بِنَى يُوُمِنُوْنَ مِالُغَيْبِ وَيُقِيْمُ وَنَى الْعَلَيْبِ وَيُقِيمُ وَنَ الصَّلُوةَ وَمِيمَّاسَ ذَفَنْهُمُ يُنْفِقُونَ - (البعره ۳٬۳۱۶)

" ہدایت ہے ال متعقبول کے لیے بوغیب پر ایان لاتے ہیں ، نماز قائم کرتے ہیں ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے منداکی راہ میں خرچ کرتے ہیں ؟

اور قرآن كى نظرى فى الواقع شيے مومن وہى ہيں جوذكواۃ اواكرتے ہيں ۔ اَکَ اِنْ اُنْ اُنْ اُنْ اُلِمَا اُنْ اَلْعَسَلُوۃَ وَمِهَا سَ ذَقَالُهُمُ اَنْ اَفَاقُونَ هُ اُولَا لِمَاتَ عَمْهُمُ الْمُؤْمِدُونَ حَقَّا۔ والانغال : ۱۰۰س)

« وه جونماز قائم کرتے ہیں ا در جو کچر بم نے اُن کو دیاہے اس ہی سے داہ خدا میں خرچ کرتے ہیں حقیقت میں یہی سیچے دوس ہیں ؟

زكوة مستحفلت كابولناك نجا

زكاة كى اس غير مولى المبيت كى وجرس فران كيم فراك د دينے والول كو انتهائی دروناک منزاؤں اور ارزہ خیزعذابوں کی خبروے کرمتنبہ کیا ہے کہ وہ فنا ہونے والے مال دمتناع کی ہے جا محبست ہیں گرفتار پوکراپنی عاقبست خراب نہ کریں، اور اس عذاب سے کپیں جس سے تصوّر سے ہی رونگٹے کھڑھے ہوتے ہیں۔ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونُ اللَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِعُونَهَا فِي ' سَبِيُكِ اللَّهِ فَلَيْقِرُهُ مُ يِعَلَا إِلَيْهِ وَيَوْمَرُيُكُمْ كَايُهُا فِي خَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُويٰ عِهَاجِيًا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ فَلَهُ وُمُهُمْ هَلَا مِنَا مِنَا كَنُوْتُهُ لِاَ نُفُسِكُمُ فَكُواْمَا كُنْهُمُ تَكُونُوْنَ - (تربر،۲۳،۳۳) "اور ہولوگ سونا اور بہاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور خداکی راہ نیں اس کو خرچ مہیں کرتے ، نوانہیں در دناک عذاب کی ٹوشخبری سنا دوایک دن آئے گا

کراسی مونے اوربیا ندی پرجہنم کی آگ دعکائی جائے۔ اور پھراس سے ان لوگوں

کی پیشانیوں ، بہلوؤں اور پیشوں کو دا ناجائے گا ۔ (اور کہا جائے گا) یہ ہے وہ خزآ

ہوتم نے اپنے بیا تھے کرر کھا تھا، لواب اپنی پیٹی ہوئی وولت کا مزہ چکھو "
حصنرت عبد اللّٰہ بن عمر آئیسے وریا فت کیا گیا کہ اس آبیت ہیں "دکنز" کا جو لفظ استعمال ہو اسے اس سے کیا مراوسے ہا تو آپ نے ارمثنا و فرطایا یو کنز شدے مراو و مال ہے میں کی ڈکواؤ نر اوائی گئی ہو۔

نبی سلی السرطیر وسلم در کوة نردینے والوں کومتنبر کرنے کے لیے آخرست کے لازہ خیز عذاب کی تصویراس طرح کمپینچی ہے -

" بین آدمی کوخدان مال و دولت سے نوازا، کیراکی خفس نے اک مال کی زکواۃ نہیں دی، تواس مال کو تیا مت کے دوزانتها کی زہر سیلے ناگ کا تشکل ہے دی جائے گئے۔ زہری شدت کے باعث اُس کا مرکنما ہوگا اوراس کی آ نکھوں میر دوروں تاگ اس (در برست بجیں) کے دوروں تاگ اس (در برست بجیں) کے کردو سیاہ نفتط ہوں گے۔ تیا مت کے دونوں ہجڑوں ہیں اپنے زہر سیلے دانت گاڈ کر میں بیٹ بیارا مال ہوں، بین تیرا جمع کی ہوائی از ہوں، اور میرائی نے قرآن یاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَلاَ يَحْسُنَ اللَّهِ مِنْ نَهُ يَهُ خَلُوْنَ بِمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ حُسوَ خَنْ اللَّهُ مُ بَلُ حُوشَ رُّ لَهُ مُ سَيُعَلَّوْقَوْنَ مَسَا بَحْدِلُوْا بِ هِ يَوْمَر الْقَيْمُ تَوْمَ (اَل عُمَرانِه: ١٨٠)

« جن لوگوں کوالڈرنے اسپے نصن سے مال ودولت سے نوا زاسے اوروہ

بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال ہیں مذرہیں کہ پنجب اور ذر پرسی ان کے حق ہیں بہتر ہے، یدروشتی ان کے لیے نہا بت ہی بڑی ہے وہ اپنی تنجوسی سے ہو کچھ جی کراہیں ہیں وہی قیامت کے روز ان کے تکے میں طوق بنا کر پہنا یا جائے گا ؟ بیں وہی قیامت کے روز ان کے تکے میں طوق بنا کر پہنا یا جائے گا ؟ نیز آپ نے می ایم کرام واکو خطا ب کرتے ہوئے ذکواۃ سے خفلت کے جبز تناک انجام سے بیچنے کی تلقیمی فرمائی۔

دوتم میں سے کوئی شخص قیامت کے روز اس مال میں میرے پاس خاک کہ اس کا بری اس کی گردن پر لدی ہوئی ہو، اور مجھے حمایت کے لیے پہادے اور میں اس کی بری اس کی گردن پر لدی ہوئی ہو، اور مجھے حمایت کے لیے پہادے اور میں اس سے کہوں کہ بی آج تمہمارے لیے پہر نہیں کرسک ، بیک نے آخر کو خدا کے اس کا م پہنچا دیتے تقے ۔ اور دیکھواس دوز کوئی اپنا اور شاہی گردن پر لاف ہم ہوئے میرے پاس خاکے، وہ مجھے مدد کے لیے پہادے اور میں کہوں کہ بی تہمارے یہ کہ کہ بہنچا دیتے تھے، تہمارے ایکام تم کو بہنچا دیتے تھے، تہمارے دو تو آئین کو دیکھا کہ وہ اپنے التموں میں ایک بارشی میں الٹر عملے دو تو آئین کو دیکھا کہ وہ اپنے التموں میں موتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرایا حدثم ای کی ذکر ہمی اداکر تی ہویا نہیں یہ ہوئے ہیں۔ آپ نے دریافت فرایا حدثم ای کی ذکر ہمی اداکر تی ہویا نہیں یہ

خواتین نے کہا، نہیں آپ نے فرمایا " توکیا تہیں پینغلورہے کداس سے بدلے ہیں تم کواگ کے کنگن بہنائے جائیں - ٹوائین نے کہا " ہرگز نہیں " تواکی نے ہدایت فرمائی کہ " ان کی ذکوۃ دیا کرو " نے مصرت بجدالتّری عمراً کا بیان سے کہ نبی سلی السّرطید و کم نے خطبہ دیا اور فرما یا۔
" دلوگو اِحرص اور لا لجے سے دور دہو، تم سے پہلے جولوگ تیا ہ دہریا دہوئے اسی حرص اور لا لجے کی بردلت ہوئے حرص نے ان ہی بجل اور تنگ دلی بیدا کی اور ت وہ بیدا کی اور تنگ دلی بیدا کی اور آئی نے اُن کو قطع رحم پر اُنجا دا اور اُنہوں نے تطعے رحم کا جرم کیا اور وہ بدکاری پر اُنر تنظی رحم کیا اور وہ بدکاری پر اُنر تنظیم دیم کا دی پر اُنر تنہوں کے تا ت

قرآن دسنست کی ان تبیهات بی کا الزیمقاکر صحابر کرام ذکورة و معدقات کا انتهائی ابهتمام فرماست اوربین کے اسماسات تو اس معلی است شدید سقے کروہ صنوں سے زائد ایک پیریمی اینے پاس رکھنا حرام سمجھتے سقے بعصرت ابوذری تو یمسنقل عادت برگئی تھی کرجہاں کچھ لوگوں کوجمع دیجھتے ، ان کوزکوہ کی طرف صنرورمت و میر

زكوة كى تاكيد وترغيب

دُكُوْة كَيْ غَيْرِ مَعُولَى ابْمِيَت اور عظمت كيميش نظر قرآن باك بي بيالشي مقامات براس كا ناكيدي مكم ديا گياسيصا دربالعوم غازا در ذكونة كاء سما نفرساند ديا گياسي

> له جامع ترمذی ـ که ابوداوُد-

وَاقِيْمُوالصَّلَاةَ وَالْتُوالزَّكُوْةَ - (البقره: ١١٠) "ادرنازقائم كرواورزكوة دو"

نیز قرآن ومنت پی اس کذیروست دینی اور دنیاوی فواند بتاکرطرح طرح سے زغیب دی گئے ہے، قرآن ہیں زکوۃ کاعظیم ابر وٹواب ان الفاظیم بیان کیاگیا

مَثَلُ اللَّهِ يُنَ يُنُفِعُونَ أَمُواكَهُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ انْبَنَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلُبُكَةٍ مِنَا ثَكَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُعَنَاعِعتُ إِنْبَنَتُ سَبُعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُلُبُكَةٍ مِنَا ثَكَةً حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُعَنَاعِعتُ لِهَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِيعُ عَلِيبُهُ وَ (البقوه: ٢٧١)

" بولوگ اسنداموال مندای داه بی خرج کرستے بی ان کے خرج کرنے کی مثال الیں ہے، کر بیلیے ایک دام اویا جاستے ۔ اور اس سے سات بالیاں تعلیق مثال الیں ہے، کر بیلیے ایک دام اویا جاستے ۔ اور اس سے سات بالیاں تعلیق اور ہر ہر بالی بی موسود ان می مورد اندجس عمل کوچا ہتا ہے بڑھانگ ہے وہ فراخ دست اور طبیع ہے ؟

کسان اپنی عبولی کے وانے خداکی ذمین کے حوالے کرکے اس سے آس لیگا تا ہے اور ہا دان رحمت کے دعائیں کرتا ہے تو پرورد کا داس کو ایک ایک وانے کے بیلے میں کرتا ہے تو پرورد کا داس کو ایک ایک وانے کے بیلے میں کرخوا پر ذمی نشین کرانا ہے کہ بندہ خداکی خوشنو دی کے بیے خداکی دا ہ میں ہو کچھ بھی خرچ کرخدا پر ذمی نشین کرانا ہے کہ بندہ خداکی خوشنو دی کے بیے خداکی دا ہ میں ہو کچھ بھی خرچ کرے گا۔ مندا اس کو اتنا بڑ معلے ہے گا کہ ایک دانے کے خوش سائٹ سو دا نے عنایت فرمائے گا، بلکہ وہ تو بڑا ہی فراخ دست اور طبع ہے اس کی نگاہ قدرسٹ ناس بندے گرے میں کا جدید میں کا بلکہ وہ تو بڑا ہی فراخ دست اور وہ اتنا کچھ عطا فرمانا ہے ، جس کا بدرے کہ ہے مطا فرمانا ہے ، جس کا بدرے کے مطا فرمانا ہے ، جس کا

بندہ میجے تصور میں نہیں کرسکتا، بھر بدانعام واکرام آخرت ہی سے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں معی خدا البہی موسائنٹی کو خیر و برکت ، نوش مالی اور ترتی سے مالا مال کر دیتا

وَهَا النَّيْتُمُ مِنُ ذَكِوْةٍ تَكِيدُيُكُونَ وَيَجَدَ اللَّهِ فَأَ وَلَئِكَ هُمُّ الْعُصْنُعِفُونَ : و (الردم : ٣٩)

" ا در موڈکو ۃ تم منرا کی ٹوشنو دی مامس کرینے کے لیے دیتے ہواسی کے دینے والے درحقیقت اپنے مال پڑھانتے ہیں "

دراص زکاخ دسرخد دی لوگ او اکرتے ہیں جوعالی ظرف، فراخ موصلہ فیاض ایک دوسرے کے ہمدر داور خیر خواہ ہوں اور زکواخ وصد قربسی ان صفات کو ٹرھائے اور پروان چڑھائے کا بھی ذریعہ ہے ، دنیا ہیں خیرو برکمت اسکون واطبینان انوشخالی اور ترقی اس معاشرہ کا موسہ ہے ، دنیا ہیں خیرو برکمت اسکون واطبینان انوشخالی اور ترقی اسی معاشرہ کا موسہ ہے افراد میں یہ اخلاتی اوصا من عام ہوں ہولت پند خود غرض ، رنگ دل بخیلوں میں معاشرے ہوئی نرہو بلکہ بور سے معاشرے ہیں اس کی مناسب ہے اور خرج کرنے کی آزادی اور مواقع یکساں طور پرحاصل ہوں ۔

اور مواقع یکساں طور پرحاصل ہول ۔

مصنرت ابوہر رہے کا بریان ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارتشاد فرمایا۔
مد بوشخص پاک کی ہیں سے ایک کھجور بھی مدد قد کرتا ہے، اللہ اُس کواپنے اہتر بیں لے کر بڑھا ناہے میں طرح تم اینے بچے کی پرورش کرتے ہو بہاں تک کہ دہ ایک بہاڑی برابر ہوجانا ہے 2 لے الا اورات بی کی دوایت ہے کرنبی ملی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا۔ الا مدفر دینے سے مال بیں کمی نہیں آتی ربلکدامنا فرموتا ہے ) اور پیخفس محصن الشرکے بیابے خاکساری اور فروننی اختیار کرتا ہے ، الشراس کوا دنجا المثا دیتا ہے یہ ملے

قرآن کی صراحت ہے کہ قلوب کو پاک کرتے انیکیوں کی داہ پر بڑھنے، حکرت کی دولت سے مالامال ہونے ، خداکی خوشنودی ، مغفرت اور دحمت حاسل کرنے ، اسخرت ہیں ابدی سکون اورخداکا قرب پانے والے دہی لوگ ہیں جو خوسش دلی اور پابندی کے سابخ ذکرۃ اواکر دہتے ہیں ۔

خُدُهُ مِنُ اَهُوَالِهِمُ صَدَّةً قَالَمَ يُعَلَّمَ وَثَوَكِيمُ عِهِمُ اللَّهِمُ مِنَ اَهُوَالِهِمُ صَدَّةً قَلَمَ لَعُمُ وَتُؤَكِّيهُمُ عِهَا -(التوبيد: ١٠٣)

"کے نبی اصلی الشرعلیہ دسلم) آپ ان کے مالوں میں سے صد قرلے کراُنہیں پاک کیجئے اور نبی کی داہ میں اُنہیں آگے بڑھائیے ؟

ٱلشَّيْطَانُ بَعِلَاكُمُ الْفَقْرَدَيَامُ وَكُمُ بِالْفَصَّطَاءَ وَاللَّهُ يَعِلَّاكُمُ الْفَقْرَدَيَامُ وَكُمُ مَغُفِرَةً مِّنْهُ وَنَصْلاً وَاللَّهُ وَاصِمَّ عَلِيْ تَمْ يُؤُنِّى الْحِكْمَةَ مَنْ تَبْشَاءُ وَمَنْ يُؤُتَ الْحِكْمَةَ فَفَنْهُ أَوْنِيَ خَيْراً كَثِيرًا هِ (البقره: ٢٩٩/٢١٨)

سشیطان تہیں فقرادر نا داری سے ڈرا تاہے اور شرمناک طرزعی اختیار کرسے ڈرا تاہے اور شرمناک طرزعی اختیار کرسے کی ترخیب دیتا ہے گرانٹ تمہیں اپنی مغفرت اور فعنل کی امید دلا تاہے اللہٰذ

برای فراخ درست درطم والاسهے بحیں کوبیا بهناسهے عکمت عطاکر ناسهے اور حیں کو حکمت بلگئی در حقیقت اس کوبیت بڑی دولت بلگئی ایر

 ذَنَيِّخِذُهُ مَا يُنُفِقُ قُسُ المِنْ عِنْ لَا اللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ الرَّالِكَا الْكَالِكَ اللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ الرَّالَةِ الْكَالِكَ اللَّهُ الْكَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْحَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

"اور وه بوکچه خداکی راه پس فرچ کرتے ہیں اسے خداکا تقرب ما مسل
کرستے اور درمول کی طرف سے دحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بنا نے ہیں ہُن دکھوں پر مشرود ان کے سیے خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے اور خدا ان کو صرور ابنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ بلاشہ وہ فرا ہی بخشنے والا اور فرا ہی وحم فرمانے والا اسے ہے والا اسے کا بحوالا ہے اندا اور بردن کی میں دور در کھا جائے گا بحوالا ہے بہت ذیا وہ فرانے والا سے بودوسروں کو محمل اس لیے اپنا مال دیتا ہے کہ زائس کا دل بخل درمرص اور مور درمی اور درمی و دوسروں کو محمل اس لیے اپنا مال دیتا ہے کہ زائس کا دل بخل درمرص اور مورک و درم ما اسے ہے دوسروں کو محمل اس لیے اپنا مال دیتا ہے کہ زائس کا دل بخل درمرص اور مورک و درمراس کے ایک بوجائے گا

حمترت مدی بن مانم ڈیمینے ہیں ہیں نے نبی مسلی الٹرعلیہ وہلم کویہ فراتے

مه لوگو اِجہنم کی آگ سے بچواگر میچیو پارے کا ایک پمحرطا دے کہائی ہی اُڈ حعنرت ابوہ رکڑا کا بیان ہے کہ بی ملی السّرطبر وسلم نے فرطایا ۔ حعنرت ابوہ رکڑا کا بیان ہے کہ بی ملی السّرطبر وسلم نے فرطایا ۔ " قیارت کے روز حب عن اللی کے سواکہیں سایہ نہ ہوگا، سات ہم کے وگ عرش اللی کے در رسیایہ ہوں گئے۔ ان بیں سے ایک وہ مض ہوگا ہوا سی فدر دانداری کے در سایہ ہوں گئے۔ ان بیں سے ایک وہ مض ہوگا ہوا سی فدر دانداری کے ساتھ ندائی داہ میں خرج کرے کہاں کے ایس کے ایس القواد می معلوم مزہور کر دا ہنا یا تھ کی خرج کر دما ہے گئے۔ ا

بنی ملی السرطیر ویلم کی خدمت میں جب کوئی شخص مدقد کا مال لے کر ما صربروتا تو آپ انتہائی خوشی کا اظہار فریائے اور لانے والے کے لیے دخت کی دھا مانگے یے بچنا پچر حصرت ابواد ٹی ڈا اپنا صدقہ سلیے آپ کی خدمت میں ماصر موسے تو آپ نے ان مے حق بیں بیرد عا فرمائی۔

اللهُمَّ مُسِلَّ مَلَىٰ اللهِ إِنْ أَوْفَىٰ سنه

"دینی اے اللہ الی اونی کے خاندان پراپی رحمت نازل فرمائی ایک بارنبی کریم ملی اللہ طیر رسلم عمری خالا پڑھتے ہی گھریں تشریعت میں اللہ طیر رسلم عمری خالا پڑھتے ہی گھریں تشریعت سے گئے اور کچے دیر کے بعد باہر بیکے رصحابہ نے اس کا سبب ہوجھا تو فرمایا ۔
"سونے کی ایک ڈی گھریں رہ گئی تھی ، تیں نے مناسب نرسمحا کر آتا ہمائے اور وہ گھری میں رہے اس لیے میں اس کومستمقین می تقسیم کرا یا ۔ " مصفرت افری کا بیان ہے کہ بی مسلی الناء علیہ وسلم نے فرمایا ۔

له میچیجنادی -

که میح بخاری -

ت میم بخاری۔

«مدقه اورخیرات کرنے سے منداکا غفنب کھنڈ ابوتا ہے اور بڑی موت سے دی محفوظ دہتا ہے ہ

---- --ادرظاہر ہے مندا کے خضب سے حفاظیت اور خاتمہ بالخبر کے سوا موں کامنتہائے

أرزوكيا بوسكتاب إ

زكاة كاحكم

ہرمہ احبِ نصاب خوش حال سلمان پڑھی فرض ہے کہ اگراس سے ہاس بقد ایر نصاب مال سال بھر تک موجود رہے توسال بورا ہونے پر دہ اس کی ذکوۃ اداکرے۔ زکوۃ فرمن قطعی ہے ، بوشخص اس کی فرمنیت کا انکا دکرے وہ کا فرسے ادر بوشخص فرض بوے کا انکار تو نہ کرے لیکن ادا نہ کرسے تو وہ فاسق اور مخت گنہ گارہے۔

زكوة اورنيكس مي بنيادي فرق

ذکاۃ اس طرح کاکوئی ٹمیکس نہیں ہے ہوگومتیں اپنی ببلک پر مقرد کرتی ہیں بلکہ
یہ ایک مالی عبادت اور رکن اسلام ہے ہجس طرح نماز، دوزہ اور تجے، اسلام کے
دکن ہیں، قرآن نے نماز کے ساتھ ساتھ بالعموم ذکوۃ کا ذکر کیا ہے، اور اسلاس ضلائی
دین کا اہم رکن قرار دیا ہے ہو ہرز مانے میں انبیا رکرام م کا دین رہا ہے ۔
دین کا اہم رکن قرار دیا ہے ہو ہرز مانے میں انبیا رکرام م کا دین رہا ہے ۔
ذری کا ایم میں قطام سے نفس انسانی اور اسلامی سوسائٹی کو ہو عظیم اضلاتی اور دومانی
فرائد ما مسل ہوتے ہیں وہ اسی صورت ہیں ممکن ہیں جب عبادت اور شکس کے نبیا دی
فرائد ما مسل ہوتے ہیں وہ اسی صورت ہیں ممکن ہیں جب عبادت اور شکس کے نبیا دی
فرائد ما مسل ہوتے ہیں وہ اسی صورت ہیں ممکن ہیں جب عبادت اور شکس کے نبیا دی
فرائد میں رکھا جائے ، اور ذکوۃ کو خدا کی عبادت سمجھ کرا واک یا مہائے ۔
فرائد کو ذہن میں رکھا جائے ، اور ذکوۃ کو خدا کی عبادت سمجھ کرا واک یا مہائے ۔

مهرد كمابها ورينظم كے فرائض ميں سے سے ملكن اس ليے تہيں كريد كوتي ثبيس

ہے بکد اسلام کے تمام اجتماعی عبادات بیں نظسم پریدا کرنا اسلامی حکومت کافریضہ ہے۔

# زكون واجب و نياس

زگاة واسب ہونے کے لیے سات تشرطین ہیں۔ (۱) مسلمان ہونا۔ (۲) مالک نصاب ہونا۔ (۲) مالک نصاب کا ضرورتِ اصلیہ سے زائد ہونا۔ (۲) مقروض نہ ہونا۔

له علا اس مدیث کے زدیک مرون پہلی بائج شرطوں کا پایا جانا صروری ہے ان کے نزدیک ،
عافل ، بالغ ہونا، وجوب زکوۃ کے لیے صروری نہیں اور ان کی دلیل بر ہے کہ قرآن کا حکم مود و انتحالت کو ق مدد اور زکوۃ اوا کرو، ہر سلمان مرداور خورت کیلئے عائے ہے نیز خلا کا ارشادہ ۔
انتحالت کو ق مون اُمنوالہم مسکمات ق ق تنظم ہو میں کے گئے تا کہا ہے نہا ہوگا۔
"این گان کے مانوں بی سے معدقہ ومول کرے ان کو پاکسیے اوران کا نزکیکی ہے ۔
تعلیم اور زکی بر مرسلمان کی صرورت ہے، لہذا ہر سلمان مرداور خورت پر زکواۃ فرمن ہے ہا ہے دو عافل حوالے ہویا نہ ہو، علمار الی صویت کے علاوہ بعث دو مرے علمار بھی بعد کی دو شرطول کو تسلیم نہیں کرتے ہی ذکواۃ واجب ہونے کے بیا عقل و بوعن دو مرے علمار بھی بعد کی دو شرطول کو تسلیم نہیں کرتے ہی ذکواۃ واجب ہونے کے بیا عقل و باوغ کو شرط قرار نہیں دیتے۔

۵) مال پر پوراسال گزرنا ۔ (۴) عاقل ہونا ۔

(4) بالغ يونا-

ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور ماصل بیان کہا جاتا ہے۔ (۱) مسلمان ہمونا یخیر سلم میرز کوۃ واجب نہیں ہے، لہذا بوشخص اسلام نبول کرے۔ اس پر بیر واجب نہیں ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کے ایام کالجی ذکوۃ اداکرے۔

. (۲) مالک نصاب ہونا :۔ لینی استے مال ومتاع کا مالک، ہونا ہجں پرشریبت نے زکاۃ واجب قرار دی ہے۔

(۳) بقدرتساب صرورت اصلیہ سے ذاکد ہونا۔ صرورت اصلیہ سے مراد وہ
بنیا دی صرورتیں ہیں، جن پرآدی کی حیات اور عزت وا برد کا دارو مدار ہو، تعلیے کھا نا
پینا، لباس، رہنے کا مکان، پیشہ ورا وی کے اوزار اور شین وغیرہ ممواری کا گھوڑا،
مائیکل، موٹر وغیرہ، گھر داری کا سامان، کتا ہیں جومطالعے کے بلیے ہوں، کا دو بار
کی غرض سے نہوں یہ ساری ہی چیزی صرورت اصلیہ ہیں شمار ہوں گی ان پر ذکوۃ واجب
واجب نر ہوگی باں ان سے ذائد مال نصاب کے بقدر ہو تو اس پر ذکوۃ واجب
ہوگی جب کہ دوسری مشرطیں ہی موجود ہوں۔

رم ) مقروض شہونا ؛ کسی خص سے پاس بقدرنصاب مال دمناع تو ہے بیکن اس پردوں میں مقروض شہونا ؛ کسی خص سے پاس بقدرنصاب مال دمناع تو ہے بیکن اس پردوں مروں کا قرص کچی سے تواس پرجی ذکواۃ وابیب بزہوگی ۔ ہاں اگر مال اتنام و کہ قرص ادا کرسے ہے بعد مجی مال بقدرنصاب برج جائے تو البیے خص پر زکواۃ

واحبب بوبهائے گی -

(۵) مال پر بوراسال گزرنا: -بغدرنصاب مال ومتاع بومائے ہی سے ز کوۃ وا جب نہیں ہوجاتی بلکراس پر بورا ایک سال گزرتے کے بعد ذکوۃ واجب ہوتی ہے بیصنرت ابن عمران کا بیان ہے کہنی ملی السّرعلیہ وسلم نے ارشا و فرمایا :-ددكسي خف كوكسى مى ذريع سے مال مامس مواس پرزگوة اسى وقت اجب

ہوگی جب اس پر بیراسال گزرمائے ۔ کے کے ره) عاقل بونا «بیخص عقل اور سمجدسے محروم دیواندادر محبون بواس پرزکون

ر،) بالغ ہونا،۔نا ہا بغ بچے پرزکاۃ واجب نہیں ہے جا ہے اس کے پاس كتنابي مال بوء منراس پرزكۈة واجب ہے اور منراس سے ولى پر ۔ سے

له جامع زندی -

کے تابالغ اورفا زالعقل کی ذکواۃ پگفتگو کرتے ہوئے ماہمرودوی صاحب ایک موال کے بواب بين تكھتے ہيں -

مدنا بالغ بچوں کے بارے میں اختلات ہے ایک سلک یہ ہے کہ تیم پرزکاۃ داجب نہیں ہے۔ دوسرامسلک بیہ کیتیم کے من دمث دکومینجنے پراس کا ولی اس کا مال اس سے بوائے کرتے وقت اس کوزکو ہ کا تعصیل بتا دیے مجریاس كالهناكام ب كدلين ايام تيبي كى لورى زكوة إد اكرت بيدامسلك بيب كرتيم كا ال اگرکسی کارو بارمین لگایا گیاہے اور تفع دے رہا ہے تواس کا دلی اس کی ذکو ا

(بقیہ ماشیہ مثلاً) ذکوۃ اواکرے وریزنہیں ، پوتھا مسلک یہ ہے کرتیم سے مال کی ذکوۃ
واجب ہے اور اس کا اواکر نااس سے وی کے ذمے ہے ، ہمارے نزدیک یہی
پوتھا مسلک نیا دہ بجے ہے ، مدیث بیں آیا ہے۔

الأمَىٰ وى يتيمًا له كال فليتجول هيه ولابيتوك فت كله المساحك الأمنى وى يتيمًا له كال فليتجول هيه ولابيتوك فت كله المسلامة في المسلامة في المسلامة في المسلامة في المسلامة في المسلامة في المسلمة في ا

" فرداد ا بوخف کی البیے نئیم کا دنی موجومال دکھتا ہونو اسے میا بینے کہ اسس کے مال سے کوئی کا دوباد کرسے اوراسے اون کا مال سے کوئی کا دوباد کرسے اوراسے اون کا مال درگاۃ کھامیائے "

اس سے ہم معنیٰ ایک معریث امام شا فع حضر سلاً اور ایک دوسری معدیث طبرانی اور ابوعبید سے مرفوگا نقل کی ہے اور اس کی تا بسید صحابہ تا بعین کے متعدد آثار و اقوال سے ہوتی ہے جوسنریت عمرا معنریت عائشہ مصنریت عمرا معنریت عائشہ مصنریت عبدالدّ بن عمر معنریت علی محصنریت جا بربن جد الدّرمنی الدّ عنهم اور تا بعدین جد الدّ بن عمرا معلم رسے منفول سے مجاہد، عطار ، حسن بن یزید ، مالک بن النس اور زہری سے منفول ہیں ۔

فاترالعقل لوگوں کے یادے بین کمی اسی فوجیت کا اختلافت ہے ہوا ہے۔
مذکور ہو اسے اور اس بین کمی ہما رسے نزدیک فول دارج یہی ہے کہ مجنون کے مال بین ڈکو ۃ واجب ہے اور اس کا اداکر ٹا مجتون کے ولی کے ذہے ہے امام مالکت اور ابن شہاب زہری نے اسی داستے کی تصریح کی ہے۔
مالکت اور ابن شہاب زہری نے اسی داستے کی تصریح کی ہے۔
مالکت اور ابن شہاب زہری نے اسی داستے کی تصریح کی ہے۔
مالکت اور ابن شہاب زہری ہے اسی داستے کی تصریح کی ہے۔

## ادائة كري المعلى

ادائے زکاہ کے مجمع ہونے کی چرسطیس ہیں۔ پیچھ شطین توجود ہوں ٹوزکاہ ادا ہوگی وریز ادانہ ہوگی ۔

دا، مسلمان بونا۔

ربن زكوة اواكرفے كى نيت كرنا۔

رس، مالک بنانا۔

ديم) مقرّته مدول مين صرف كرنا -

ره) عاقل بونا-

ود) بالغ يوناء

ذیل میں ان شرطوں کی تفصیل اور فائدے بیان کیے ساتے ہیں۔ را) مسلمان ہوتا: - زکوۃ اوا ہونے کے لیے صروری ہے کہ زکوۃ وسینے والاسلمان

را) مسلمان ہوتا: ۔ زنوۃ ادا ہوئے کے بیے صنروری ہے لدتوۃ دبیے والاسلمان ہو، چونکو غیرسلم برزگاۃ واحب ہی نہیں ہے اس بے اگر کوئی غیرسلم زکاۃ اداکرے گاتو زکاۃ ادام ہو گاۃ داکرے گاتو زکاۃ ادام ہوگی۔ لہذا اسلام لائے سے پہلے اگر کسی نے آئندہ کی ذکوۃ اداکر دی اورزگاۃ اداکریٹ کے بعداسلام قبول کیا تواسلام لائے سے پہلے کی اداکی ہوئی زکاۃ میجے نہوگی۔ سلمان ہوئے زکاۃ میجے نہوگی۔ سلمان ہوئے کے بعداد دبارہ زکاۃ اداکرنی ہوگی۔

رم) زگارة اداکرنے کی نمیت کرنا : – زکارة دکالئے وقت پاستحق کو دیتے دقت آگؤہ دینے کی نمیت کرناصروری ہے اگرزکواہ مکالئے وقت ذکواۃ اداکرنے کی نمیت نہیں کی توذکواۃ ادا ہمے نے کے بیے صروری ہے کہ وہ مال سخق سے پاس موجود ہو۔ (مع) دکوٰۃ اداکرتے وقت، ذکوٰۃ لینے والے کواس کا مالک بنانا۔ بھاہے کی ستی فی ذکوٰۃ کو مالک بنانا۔ بھاہے کی ستی ف دکوٰۃ کو مالک بنائے یا ذکوٰۃ کی عیس اور تشیم کرنے والے ادارے کو مالک بنائے۔ دمم) مقررہ مدوں ہیں صرف کرنا۔ ذکوٰۃ صرف کرنے کی میں قرآن نے بیان کر دی ہیں ، ان کے علاوہ کسی دوسری مدیس اگر ذکوٰۃ کی رقم دی جائے گی تو ذکوٰۃ ادا مذہو گی۔

ہرا ہم ہوں ۔ رہے عاقل ہونا، دیوار، مجنون اور فائزالعقل شخص زکڑۃ ا داکرے توزکڑۃ ادا مزہوگی ۔

رم) بالغ بونا- نابالغ بخيرزكاة اداكرف توزكاة مجمع مربوگ -

### زكاة واجب بوتے كے جن مسأنل

را بسبورتم صرورت اصلیہ سے بیے مفوظ رکھی گئی ہو، اگریہ منرورت اس اس اس اس کے بیے مفوظ رکھی گئی ہو، اگریہ منرورت اس اس اس موتو در پیش ہوتو اس برزکوٰۃ واجب نہ ہوگی ، اور اگریہ صرورت آبندہ بھی پیش آنے والی ہوتو زکوٰۃ واجب ہوگی ۔ باہ

(۱) جس مال ہیں کوئی دوسرائتی بعشر بخراج وغیرہ واجب ہواس پر زکوۃ واجب نزموگی کیونکہ ایک مال پر دوحق واجب نہیں ہوئے۔ تھ واجب برموگی کیونکہ ایک مال پر دوحق واجب نہیں ہوئے۔ تھ (۱۳) جوجیزیں کسی نے کسی سے پاس رہن کردی ہوں ان پرمی ڈکوۃ واجب نہیں

ك طم الفقر جبارم -ك علم الفقر جبارم -

ے مزدم کورنے والے پراور زمین رکھنے والے پر۔ اُن (۴۷) کسی کاکوئی مال کم ہوگیا یا رقم کھوگئی پھراکیس مدت سے بندخدا سے فضل سے مدالہ ماگ در کرمہ کرتے ہوتا ہے میں گرم آ در سے کا زیادہ میں کرنے اور سے میں گرم

مديت بين مال كمويا بمؤالمنا - سنه

(۵) کسی کے پاس سال سے شروع میں تصاب سے بقدر مال موجود کفا درمیان میں کچھ مدت سے بید مال موجود کفا درمیان میں کچھ مدت سے بید مال کم موگی با بالکل می نہیں دیائیکن سال سے آخر میں کچر خدا سے فضل سے تصاب سے بغدر موگی آتواس مال برزگون وا جب موگی درمیان میں مال کم موسے یا نہ ہوئے کا اعتباد نرکیا جائے گا۔ سے

(۱) گرفتار مجسنے والے شخص سے مال پھی ذکارہ وا جب ہے ہوشخص بھی اسس سے پیچھے اس سے کاروبار با اس سے مال کامتولی موودہ زکوج اواکرسے۔ سے

(4) مسافر کے مال پھی ذکاہ واجب ہے۔ اگروہ صاحب نعباب ہو، بلاسٹ بر مسافر ہوتے کی وجرسے وہ ذکاہ لینے کا بھی شخص ہے، نیکن چڑنکہ وہ نخی اور صاحب نصاب مجی ہے اس بے اس پر ذکاہ ہمی واجب ہے ، اس کا سخواسے ذکاہ کامشخی بناتا ہے اور اس کا مال وار ہونا اس پر ذکاہ نمون کرتا ہے۔ ہے

له عم الغفرجيارم-

ے ال کیے کا در کو اسکے وجوب کے لیے مال کا اپنے قبعنہ اور اپنے ملک میں مونا منروری ہے۔

نه ملم العقر-

سه دمائل دمسائل معترودم

ه ببشتى زيور مقدسوم -

(۸) کسی نے کسی کوکوئی عطیہ دیا آگروہ لبقدر نصاب ہواور اس پرسال گزرجائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی ۔ کے

قراس پرزلؤہ وابوب ہوئی۔ کے (۹) گری ساز درسامان، جیسے تانیعی، پیش ،الموتیم اوراسٹیل دغیرہ سے برتن ، پہلنے اوڈ سنے کے کپڑے ، دری، قرش، فرنچر دغیرہ سونے جاندی کے علاوہ کسی دوسری دھات کے زیور سیے مؤتیوں کے اردغیرہ جاسے کتنے ہی تی ہوں ان پرزکؤہ وابوب نہیں۔ کے

(۱۰) کسی تقریب میں خرج کرنے کے بیدکسی نے ایجی مقداد میں فلہ وغیرہ خریدے لیا ربھر نفتے کی خاطراس کو فروضت کر دیا تواس پرزکوۃ واجب نربوگی زکوۃ صرف کئی مال پر واجب ہوگی جو کا د دیا دے ادا دے سے خریبا ہو۔ تلے

را) کسی سے پاس ہزار دوسے تھے، سال پرداموسنے پراس بیں سے پانچ مو دوسے منا نع ہوگئے اور باتی رقم اس خص نے جبرات کردی توصرف ضائع شدہ رقم کی ذکواۃ وا جب رہے گی۔ جبرات کردہ رقم کی ذکواۃ اداموگئ۔ کٹھ

دمال زکاۃ واجب بونے کے بعد کئی مال ومتاع منائع بوگیا۔ تولیسے خص پرزکاۃ واجب نہوگی۔ ہے

له بېشتى زېرحمقدسوم -

ك بېشتى زىدرىمتىرسى -

ك بيشق زايدر حقد موم -

الله بهشتى زيور حقته موم

ه ببشق زير رحتر موم

(سوا) کسی کاروبار میں جزرا فراد شریب ہوں ، اورسب کی دیم آئی ہوئی ہواگر ہرشرکی کا انگ انگ صفتہ نصاب سے کم ہوتوکسی پرزگوۃ واجب نہوگی چاہیے ان سسب کے مصول کامجموعہ تغیر زنصاب بااس سے زائد ہو۔ کے

رمم ا) کسی خص نے دمضان میں د۔ ۲۰۰۰ ) دو ہزار روپے کی زکوۃ اداکی ، اور یہ دو ہزار اس کے پاس محفوظ ہیں اب رجب کے مبینے ہیں اللہ کے نفس سے (۲۰۰۰ ۱۰ دو ہزار اس کو مزید مل گئے۔ تواب سال پورا ہونے پر وہ اید ۱۰۰۰ میں جا رہزار کی زکوۃ ادا کرے۔ یہ ندسوچے کہ (۔ ۲۰۰۰ ) جورجب ہیں ہے ہیں ان پر توسال نہیں گزراہے ، سال کرے دوران ہور قرم یا مال میں بڑھے ، جا ہے کا دوبار میں تفع کے ذریعے بڑھے یا ہو یا یوں کے دوران ہوری با کوئی مال عطیہ کر دے یا میراث میں مل جائے یغوض جس طرح کمی کوئی رقم یا مال میل سال ہے ، سال در مال وستاع پر زکوۃ اداکر نا ہوگی چا ہے بعد ہیں ملنے والے مال برامی پوراسال ندگر دا ہو۔

### زكزة اداكرنے كيسائل

را) زکوۃ اداکرتے وقت برمنروری نہیں ہے کرستحق کو دیتے وقت جابا مائے کریہ زکوۃ سے، ملکمانعام، یا بچوں کے سیسے تحفرا ورعیدی کے طور پردسے دینا

کے امام شافعی رہ اس مورست میں مجموعی رقم پر ذکارہ کے دہوب کے قائل ہیں۔ اگر کاروبار کی مجموعی رقم بقدرنصاب بااس سے زائدہ توزکوہ واحب ہوگی رہا ہے الگ الگ ہرشر کی کا مصرف بنجد دنصاب مزہو۔

رس) سال پودا ہونے سے پہلے پیشگی ذکوٰۃ ا داکر دینا میا ترہے۔ اور سطوار ماہانہ اداکرنا ہی میا ترہے ، ابٹرطیکہ وہ خص صاحب نصاب ہوا دراگر کوئی اس توقع پر بیشگی ذکوٰۃ دسے رہا ہو، کہ آیندہ وہ صاحب نصاب ہونے والا ہے، تو البیے بہیشگی ذکوٰۃ دسے رہا ہو، کہ آیندہ وہ صاحب نصاب ہوگا اور سال گزرمیائے خصص کی ذکوٰۃ ا دانہ ہوگی جس وقت وہ صاحب نصاب ہوگا اور سال گزرمیائے گا ، اس کو پھر ذکوٰۃ وہنا ہوگی ۔ اے

معندست علی ناکا بران ہے کہ صفرت عماس دخی الٹرونہ نے نبی کی الٹرعلیہ وہم سے اپنی ڈکو ۃ پیشگی اداکرنے کے بارسے میں دریا فت کیا تو آپ نے ان کواجا دت دے دی ۔ ہے

رمم، ذکرہ میں درمیانی معیار کا مال اواکرنا جاہئے نہ تو بیس ہے کہ ذکرہ وسینے اور اس کے کہ ذکرہ وسینے در کو بیس کے درکرہ اور الرباع ہے والا اس کے والا اس کے درکرہ اور میں اواکر سے اور مزید درمت ہے کہ ذکرہ وصول کرنے والا اس سے اسے ام مال وصول کرسے ، وسینے والا ہمی خداکی راہ بیں اچھا دیتے کی کوسٹینش کرہے اور سلینے والا بھی کسی ہرزیا وی نرکرہے۔ اور سلینے والا بھی کسی ہرزیا وی نرکرہے۔

له ببشتى زيور

که الودادُد، مامع ترمنری-

(۱۹) ذکوۃ اسلامی حکومت کے بہت المال میں جمع ہونی جا بہتے۔ اور اسلامی حکومت کا براہم فرض ہے کہ وہ ذکوۃ کی تعمیل اور تقبیم کا انتظام کرسے اور جہاں کہیں مسلمان ابنی شدید تربن غفلت کے باعث محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں توالیں صورت بھی ان کا فرع ہے کہ اپنے طور پرسلمانوں کا بہت المال قائم کربی اور اس میں ذکوۃ ہیں ان کا فرع ہے کہ اپنے طور پرسلمانوں کا بہت المال قائم کربی اور اس میں ذکوٰۃ اس کے متعبین مصارف میں صرف کی جائے۔ اور جو اس اجتماع یت سے مجموع ہوں تو وہ اپنے طور ٹرسنے قبان کو ذکوٰۃ کہنے گئی اور اس کے متعبین محروم ہوں تو وہ اپنے طور ٹرسنے قبان کو ذکوٰۃ کہنے گئی اور اس کی نظام کا علی اور علی کو سنے میں کر اسلامی نظام کا خبی اور اس کے دبیت سے اسکام و توانین پر غلام کا غلی میں کی خبر اسلام کے میہت سے اسکام و توانین پر غلی میں کئی نہیں ہے ، اور اس کے بغیر اسلام کے میہت سے اسکام و توانین پر غلی میں نہیں ہے ۔

د۹) حاجنت مندلوگول کوزکوا کی مدسے قربن حسن دیناجا ٹرسے بلکہ نا دادوں کو اومخیا اُنٹھانے اور ان کو اُسینے ہیروں پر کھڑا کرنے کی غرض سے فرض حسن دینامستھن

-4

(۱۰) جن رشم دادول کوزگوه وینا مهائزید، ان کوزگوه دینے کا دوگذا اجرید، ایک زکوه دینے کا دوگذا اجرید، ایک زکوه دینے کا اور دوسرا صلری کا ۔ اور اگریز بیال ہو کہ عزیز اور دست دار زکوه کی رقم لیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے یاصرورت مند ہوئے کے باوجود کرا ما بیس کے اور دلیں گے ، توان کو یہ مذبتا یا مجائے کہ بیز کواہ کا مال ہے ، اس لیے کرزگوہ او ایک کرنے میں تعاون کے طور پر، عیدی کے درگوہ تھری مہینوں سے حمایت سے ادائی جائے لیکن بر منرودی نہیں ہے ادائی جائے لیکن بر منرودی نہیں ہے اور نہیں منرودی ہے تمری حساب سے بھی ذکوہ اور ایک جاسکتی ہے تمری حساب سے بھی ذکوہ کا ویوب کسی خاص جینے درکوہ کا ویوب کسی خاص جینے

بیں ذکوٰۃ ادائی مباستے۔البنۃ رمصنان المہارک چونکرنبکبوں کی مبہارکا مہینہہے،ادر اس بیں ہرعبا دست کا اجرمہت زیا دہ ہے ، اس بیے اس ماہ میں دینا بہترہیے ، لیکن ایسا کرنا دامجب نہیں ۔ اورنہ یرا دائے ذکوٰۃ کی محت سکے بلے کوئی شمط ہے۔

(۱۴) عام مالات بین مناسب ہے کہ ایک علاقے کی ذکواۃ اسی علاقے بین آمران علاقے بین صَرف کی جائے ، البتہ دوسرے علاقوں بیں کوئی شدید صرورت بیش آجائے ، باذکواۃ دبینے دالے کے عزیز واقارب دوسری ملکہ رہتے ہوں اور وہ حاج تمذیق ، با دوسرے مقام پرکوئی ناگہا نی ادمنی با سماوی آفت نازل ہوگئی ہو توالیسی صورت بیں دوسرے علاقوں پرکوئی ناگہا نی ادمنی باسماوی آفت نازل ہوگئی ہو توالیسی صورت بیں دوسرے علاقوں برکھی ذکواۃ کی دقم ہی جاسکتی ہے ، البتہ بیرخیال رہے کہ اپنی اور علاقے کے حابج تمند لوگ محروم مزرہ جائیں۔

(سوا) زکوا ادا ہونے کے بیے پہمی شرطب کہ جس کو زکوا دی مبائے اسس کو الک ادر قابین بنا دیام ائے۔ اگر کوئی شخص کمان پکوا کرستے قیب کوگھر میں کمدلا دے تو یہ ذکوا ہم مجھے نہ ہوگی۔ ہاں کھانا ان سے محالے کرسکے ان کواختیا ردے دیں کہ وہ خو د کھائیں یا ہو جا ہیں گری اور اسے بیا کہ کھائیں یا ہو جا ہیں گرین فو زکو ہ ا دا ہو جائے گی کسی ا دار سے یا بیت المال کو دے دینے سے بھی تعلیک کا تفا منا پورا ہو جا تا بیت المال کو دے دینے سے بھی تعلیک کا تفا منا پورا ہو جا تا تھا منا پورا ہو جا تا نے اس کے بعد مجھر بریت المال یا ذکو ہ وصول کرنے والا ا دارہ و مردارہ ب ، ذکو ہ دارے ہیں ہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبین کو پھر مالک بنائے۔ زکو ہ ذاری نہیں ہے کہ وہ اب میں کی طرف سے میں میں میں میں کہ کو ہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سنے قبیل کی طرف سے میں میں کے زبور دری نہیں ہو تا ہو جائے گی مثلاً شوہ ہر اپنی بیوی سے ذربور

دغیرہ کی زکوۃ انہے پاس سے اداکر مسے توبیری کی ذکوۃ ادا ہوجائے گی۔ ا بک موقع پرنی ملی النزملید و کم کے چھاسے میاس میاس نے آپ کے مقرر کیے

ہوستے محصل معنرت عمر اکوزکو انہیں دی تونی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"ان کی زکوۃ میرے ذمہے بلکائی سے زیا وہ ،عمر اِنم مجھتے بہیں کہ آدمی س جہاس کے بے اپ کے برابرہے اللہ



صنفی علما کے نزدیک زکاہ کی ادائیگی مجھے ہونے کے بیے تلیک ایک لاڈی شرط ہے، دوسرے کو مالک بنائے بغیر زکاہ ادانہیں ہوتی، اس سنلر پرعلامہ مودودی صاب نے ایک ایک بنائے بغیر زکاہ ادانہیں ہوتی، اس سنلر پرعلامہ مودودی صاب نے ایک ایم وصناحتی نوٹ تکھیا ہے ، ہوسئل تملیک کی حقیقت کو بچھنے کے لیے انتہا ئی مفید ہے۔ ذبل میں بربعب برت افروز نوٹ درج کہا جاتا ہے۔ انٹرنغالی کا ادشا دستے۔ الشرنغالی کا ادشا دستے۔

إِنَّمَا السَّدُ قَاتُ لِلْفُقَى الْحُوالُمُ كَالِمِنْ وَالْعَامِلِيْنَ مَلَيْهِ كَالْمُ كَالِمِنْ مَلَيْهِ كَا وَالْمُوَلَّعَةَ قَلُوبُهُمْ .....الخ والنوية ، ١٠)

"صدقات توفقرار کے سلیے ہیں اور مساکین کے سیے ، اور ان لوگوں کے سیے ۔ ہوان پر کام کرنے والے ہیں اور ان سمے سیے جن کی تالیعب فلیہ تقعبو دہر …… الخ

دیکھے بیبال لام کاعل صرف فقراری پرنہیں ہورہاہے بلکہ مساکین ، عاملین علیہ ا اور مؤلفتہ فلوہم پریمی ہورہاہے بہ فام تلیک کے بیے ہے تو اور استحقاق یا اضف اص یاکسی الد معنے کے یے ہے تو ، ہر صورت جس معنی بیر ہمی یہ فقرار سے متعلق ہوگائی نی بیں یاتی تینوں سے می متعلق ہوگا۔ اب اگر صفی تا ویل کے لواظ سے دہ تاکیک کانتفنی ہے تو ذکوۃ اور مدرقامت واجر کا مال ان جاروں ہیں سے جس سے حوالے می کر دیاجا ہے گا ،

تملیک کانقامنا پورا بوجائے گا۔ آگے تلیک در تلیک کامکم کہاں سے تکالاجا تا ہے ؟ کیا فقیر یا مسکین کی ملک میں زکوہ کا مال پہنے جانے کے بعداس سے تصرفات پر كوئى بابندى ہے ؟ اگرنہيں توس عالميلين عَلَيْهَا "كے بالقين مينے جاتے كے بعد ىبىب كەلام تىلىك كاتفاضا پورا بويچا - كېرمزىدتىلىك كى يابندى نىگانے كى كىيا دلىل ہے ؟ لام كواگر تعليك ہى كيم عنى ميں لياجائے۔ تواكيت خص مب وكوۃ وصد قاست واجبركا الوال معاملين عَلَيْها "كرسروكرديتا المعاده البين اس كامالك بن دیناہے، اور بداسی طرح ان کی مِلک بن جائے ہیں، جس طرح فے اور تعنیمت کے اموال حکومت کی بلک بن جائے ہیں بھران پر بہ لازم نہیں رہتاکہ وہ ان اموال کوآگے جے تھے تاہے میں میں میں البورت تعلیک ہی کریں ، بلکدانہیں بیچق ماصل ہے، میں تھیں برکھی صرف کریں ، بعبورت تعلیک ہی کریں ، بلکدانہیں بیچق ماصل ہے، کہ باتی ماندہ سات مصارف ذکاۃ ہیں اس کوجس طرح مناسب اورصنرور تیجییں صن كريى، لام تمليك كى د؛ وسعدان بركوئى قيدنه بين لسكائى جاسكتى - البيتر بوقيدلسكائى حا سکتی ہے ، وہ صرفت یہ کہ ہوشخف می زکواۃ کی تھے ہیں وصرفت کے سلسلے ہیں کوئی عمل كرسے وہ بس اس على كا برت نے - باقي مال أسمے دور سرسے ستحقين زكاۃ پرصرف كرنا بوگا-اس بيدكريدلوگ مقاصِلين عَلِيْهَا "بمون كي حيثيت سے ان اموال ے مالک بناتے ماستے بیں نرکہ بجائے خود سخق ہونے کی حیثریت سے عاملین عَلَیْهَا" كالفظافوداس ومبركوظا مركر ديناهب مبس كي ليے ذكوۃ ان كے توالے كي حب اتى ہے، اور کھریہی لفظ بہمی طے کر دیتا ہے کہ وہ عامل ہونے کی جثبیت سے اس مال كاكتناصة مها يخطور بياين ذاتى تصرف بي المن كامت وكمت بي -اس شریح سے بعداس مدیث برنگاه دلیے ہوامام احدیث نے مصریت انس ڈ

ابن مالکٹ سے روایت کی ہے۔ اس بین معنرت انس ٹابیان کرنے ہیں کہ ایک شخص نبی مہلی الٹرطبہ دملم کی خدیرت ہیں معاصر بوئرا ، اورع من کہا ، کہ

اذااديت الوكولة الى رسولك فقد بريّت منها الى الله وسرسوله -

"جب یک سف آپ سے پھیے ہوئے عامل کو ذکوۃ اداکر دی تو پک النّدا ور اس کے دمول کے سامنے اسٹے فرض سے بری الذمہ ہوگیانا ؟ " معنود ملی السّرطیر وسلم نے ہواہ وہا۔

تعم اذاا دیتها الی س سولی فقد بریّت منها الی انتُروس وله خَلَکَ اجه حاء وا شعها علی من ب دلها ۔

"بال جب قرف است میرے فرستادہ مان کے تواسے کر دیا تو النار اور اس کے دمول کے آگے لینے فرض سے بری الذم ہوگیا ۔ اس کا ابر تیرے بیے ہے اور جواس میں نامیا کر تصرف کرسے اس کا گنا ہ اس پرسے ؟

اس سے بربات صاحت ہوجاتی ہے کرزکواۃ دینے والا اپنی ذکواۃ " عَامِدِبِن عَلَیْہُ اَ سے کرزکواۃ دینے والا اپنی ذکواۃ " عَامِدِبِن عَلَیْہُ اَ سے کہ فرکاہ م تلیک کا تقاضا جسس عَلَیْہُ اَ "کے کمپرد کرے ہری الذمر ہوجاتا ہے بالغاظ دیگرلام تلیک کا تقاضا جسس طرح کی فقیریامسکین کو ذکواۃ دے دینے سے پردا ہوتا ہے ، اسی طرح "عَامِدِبِن عَلَیْهُ اَ "کودے دینے سے می پودا ہموجاتا ہے ، .....

اب یہ بات میم محمد بین جاہیے کہ 'عامد لین مکی ہے ۔ العاظ ہو قرآن میں ارت اسے مرون ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے لوگ اسے صرون ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے لوگ اسے صرون ان کا ادار ہوتا ہے کہ اسے صرون ان کا دار ہوتا ہے کہ در در مجھتے ہیں جن کومکو است اسلامی اس کام سے سیے مقرد کرسے لیکن قرآن پاک

كے الفاظ عام بن جن كا اطلاق سراس خص پر موسكتا ہے جوزكواۃ كى تحصيل فيبم كے سلسلے مِن عل "كريداس عام كوخاص كرية والى كوئى دين ميرسدعلم مي بهيس من الكر حكومت اسلامي موجود نه بهويا بمومكراس فرض مس غافل مواورسلمانوں بس كوئي كروه يرعن كرف ير الما كالمور الموقوة توكس لبل سے يدكها جاسكنا ہے كرنهيں تم "عَامِلِيْنَ عَلِيْهَا" بَهِينِ مِوج ميرِك نزديك تويدانشكى رحمتون بين سے ايك رحمت ہے کہ اس نے ما ملین مکومت کے بلیے خاص کرنے سے بجائے اپنامکم لیسے عام الغاظيس دياسه جن بي بركني تش يائى ماتى سے كراسلامى مكومت كى فيرموجودگى، بإغافل مكمرانون كاموجود كي مين سلمان بطور توريجي زكوة كي تحصيل تقسيم كے ليے مختلف انتظامات كرمكيس واكرالترنعاني كاسعام مكم كوعام مى رسمة دباح أف توغرب طلبار كي تعليم بتيمون كي پرورش، بورهون اورمن ذورون اور ايا بجن كي تكراشت نا دادم لیپنول کے علاج اور لیسے ہی دومرسے کا مول کے بیے جوا دارسے قائم ہول ان سب كمنتظين بالكل بجاطور بي عامر لبن عَلَيْهَا" كى تعربيت مين أيس كم اور ان کوزکوٰۃ لینے اود حسیب منرود ن صروت کرنے سکے انتیادات ماصل ہوجائیں گے۔ اسى طرح البيے ادارسے فائم كرنے كى مجى كنجائش نكل آستے كى بوخاص طور تجھىيىل وصروب ذكرة بى كے بيے فائم بول ، ان مے منتظمین می شام لين عَلَيْهَا " قرار بائیں مے اورصرف ذکو ہے معاملے ہیں ان کے بالذہبی تلبیک کے فتوے سے باندسنے کی صنرودت نہ دسیے گی -

مبرے نزدیک اگر قرآن کے الغاظ کی عمومیت مکاہ ہیں رکھی جائے توصرت مذکورہ بالا عاملین ہی بران کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بلکہ دومسرے میہت سے کادکن تھی اس تعراجیت

مِن آتے ہیں۔مثلاً۔

ایک بنیم کا ولی ، ایک بمیار یا ایا آنج کی خبرگیری کرنے والا-اور ایک سیے کس بوڈرسے کا نگہ بان می عامل سے اسے زکارہ وصول کرکے ان لوگوں کی صرور باست پر مورج کرنے کا بخ سے اوراس میں سے معروب طریقے پراپنے عمل کی اجربت مہی وہ میا ہے توسے مسکمتا ہے۔

ذکوٰۃ کی دتم اگرایک جگہسے دوسری جگہیے کی صرورت بیش آئے تواس ہیں سے ڈاک خلنے یا بنک کی اجمہت دی میاسکتی سے کیونکداس خدمست کو انحب ام دینے کی مدتک وہ بھی " عَاصِلِینَ عَلَیْهُ '' بھوں گے۔

ذکوٰۃ دصول کرنے ذکوٰۃ کے اموال ایک مجگرسے دوسری مجگر سب منرورت نے جائے یاستخفین ذکوٰۃ کی مختلف منروریات پوری کرنے کے سیلے دیل ، لبس، اگرک ، المنگے ، تھیلے وغیرہ جواستعال کے ماہیں ان سے کوائے مال ذکوٰۃ سے دیئے ما مسکتے ہیں کیونکر پر مندمت انجام دیتے وقت برسب سفا مِدلین عَلَیْہَا '' ہیں ہی شمسار معلی ہیں کے واسے م

مستحقین زکوۃ کی خدرمت کے بیے جس قدریمی طازم اورمزدود استعمال کیے جائیں گے۔ ان سب کی تخواہیں اور اجریں زکوۃ کی مدسے دی ماسکتی ہیں کیونکروہ عَامِلِیْنُ عَلِمَا " کے ۔ ان سب کی تخواہیں اور اجریں زکوۃ کی مدسے دی ماسکتی ہیں کیونکروہ عَامِلِیْنُ عَلِمَا " بیں داخل ہوں گے قبطے نظر اس سے کہ کوئی دملیوسے اسٹینٹن پرزکوۃ کے فلے کی بودہاں ا دھوسے یا کوئی غریب مربینوں کی مدرست سے بیے گاڑی جالائے۔ یا کوئی تیم بچوں کی تکہداشت کرے۔

ابده ما اسے يسوال كراكا مع عَامِلِينَ عَكِيْهَا "كة تصرفات بركوئي اليسى

پابندی ہے کہ دہ ستحقین زکوۃ کی خدمت کے بلے عمارات ند بنواسکیں اور اشہاسے صرورت مثلاً گاڑیاں، دواکی ،آلات، کھرے دغیرہ ندخر پرسکیں ، میں کہتا ہوں سنفى تاوبل آيت سكے لها ظرسے برپا بندى صروت ذكؤة اداكرستے والے برمائدم وقي ہے وه نؤد بالشهران تصرفات پیں۔سے کوئی تفریت نہیں کرسکتا۔اس کا کام پرسے کہ الٹر تعالیٰ کے فرمان کی روسے زکوۃ ''جن کے لیے" ہے ان کی یاان میں سے کسی ملک میں دے دیے، رہے" عَامِلِیْنَ عَلِیْهَا" توان بہاس طرح کی کوئی پابندی مائدہیں ہوتی۔ وه تمام ستحقین زکوة سے لیے بمنزلہ ولی یا وکیل ہیں ، اور امس ستحق اس مال میں سختنے تعرفات كرسكتاب وهمسب تصرفات اس كے ولی يا وكيل ہونے كی حثیبت سے يرمي كرسكتين وه حبب فقرارا ودمساكين كاصروديات كيدي كوئي عادت بنائيس باکوئی گاڑی ٹریپریں تو پر بالکل ایساہی ہے میسیے بہنت سے نقیروں ا ورمسکیپنوں في بين كو فردًا فردًا وكون الي كفي بالهم مل كرايك عمادت بنوالي بالبس سواري خريد ی جس طرح ان کے تصرف پرکوئی پابندی نہیں ہے یہ عَاصِلِیْنَ عَلَیْهَا "کوڈکو ۃ دسینے کا طریق البٹرتعانی نے اسی سیے مقرد کیا ہے اور الٹر کے دسول نے اسی سیے ان کے ہاتھیں زکاۃ دے دینے والے کو فرمن سے سبکدوش قرار دیا ہے کا نہیں یہ مال دسے دیناگویا تمام شختین کودسے دینا ہے وہ انہی کی طرون سے اسے وجول كرستے ہيں اورائبی کے نائب ومرم رست بن كراسے صرف كرتے ہيں آبان كے تعرفات براس مينيبت سے منرور اعترام كرسكتے ہيں كرتم نے فلاں خرج بامنرور كيايا فلال چيز برمنرودست سع زيا وه خرج كرديايا اسين عمل كى اجرست معقول مدس زیادہ سلے بی پاکسی مامل کومعقول مشرح سے زیادہ اجریت دسے دی، سبکن کوئی قاماد

مشموع ميرس علم مي السانبين سي من بنابران كواس بات كاپابندكيا ماسك كفلان

رِّرْجِان العرد لن ديمبرسيم ١٩٥٠ ع

فلانسم كتفرفات تم كريسكة بواورفلان فلاقسم كفيبي كرسكة قواعد شاويت

انہیں ہراس کام کی امازت دیتے ہیں می کمستحقین ذکوۃ کے لیے صرورت ہو۔



نصابِ زکاۃ سے مراد سرائے کی وہ کم سے کم مقدار سے جس پرشریعیت نے ذکاۃ ہ واجب کی ہے ، اور جس شخص کے پاس بقدر لعداب سرمایہ مہواس کومسا حب نصاب

> ہے ہیں۔ معاشی توازن

زگاه کاایک بنیادی مقصد معاشی توازن بربداکرنامبی ہے، دولت کوگردش میں رکھنے اور مورائی کے مطبقے کوست نفید کرنے کے دولت کوگردش میں رکھنے اور مورائی کے برطینے کوست فیدکر نے کے لیے زکاہ سرابر داروں سے لی جاتی ہے اور نا داروں برگفتیم کی جاتی ہے، نی ملی الشملیروں کم کاارشا دیہے۔

الله تعالى في لوكون بيم وزون كيا به بوان كے دولت مندوں سے ليا جائے

گااوران کے نا داروں کولوٹا یا جائے گا ! کے

شربیت کی نظریں دوات منداور ٹوش مال لوگ وہ ہیں ہجن کے پاس بقدرنصاب مال موجو دم ہو اور میں ہجن کے پاس بقدرنصاب مال موجو دم اور دم ال گزر نے کے بعدی موجو درسے دور نبوت میں وہ لوگ خوش مال اور وہمند منتے ہجن سے باس مجود کے باغ ہوں اور جاندی مونا ہو یا مویشی ہوں اور شربیت نے ان

چیزوں میں ایک خاص مقدار متعین فرماکر تبا دیا کہ کم از کم آئی مقدار جس سے پاسس ہو وہ شریعیت کی نظرین خوش مال سے اور اس سے مال میں سے صدقہ وصول کر سے درمائی کے نا داروں کو دیا میائے گا بنی ملی الٹر کا ارشاد سے ۔

"باخ وسی سے کم کمجودوں میں ذکواۃ نہیں ہے۔ بانخ اوقیہ کے مہاندی
میں ذکواۃ نہیں ہے اور بانخ اونوں سے کم میں ذکواۃ نہیں ہے " کہ
میں ذکواۃ نہیں ہے اور بانخ اونوں سے کم میں ذکواۃ نہیں ہے " کہ
معشرت شاہ ولی السّر صاحب ومنا موت فرائے ہیں کہ اس دور ہیں با بخے ومق بعنی
میں مجودیں ابک محتقہ کمرائے کے سال بھرکے گذار ہے کے لیے کانی بوماتی تھیں اور میں تبدیل کا اوقیہ ہا ندی بینی دوسو در ہم اور باننے اونوں کی تھی اس سے
میں قمیت اور حیشیت یا بخے اوقیہ ہاندی بینی دوسو در ہم اور بانچ اونوں کی تھی اس سے
اس مقدار کے ماک کوشر تصیت نے توش مال اور دولت مند قرار دے کراس پر ذکواۃ
واحب کروی۔

نصاب بن تبديلي كالمستله

ب یں بہریں <del>ہا</del> دورصا منرمیں بچ نکہ روسے کی قیمت غیر حمولی صد تک کم ہوگئی ہے اور بھرجاندی ہوئے

له ديمية إصطلامات مستدر

که تجاری کم

سله موالمنا متظورا حدمه موب نعانی تکھتے ہیں "معنرت علمادکرام کے بیے یہ بات قابل خورہے کہ اب بہت کہ ہوگئ ہے بکہ کہ اب بہت کہ ہوگئ ہے بکہ کہ اب بہت کہ ہوگئ ہے بکہ ہارہ بہت کہ ہوگئ ہے بکہ ہارہ ہے کہ دو ہم کے مقابلے ہیں بہت کم ہوگئ ہے بکہ ہارہ ہے بکہ ہارہ ہے کہ بین اب سے بھیس مدال پہلے دو ہے کی جو تمیت اور مالیت بھی اب اس کا بھی آٹھوا ل حصر آال سے بھی کم دو گئے ہے تو اس مورت میں ذکا ہے کا کم سے کم نصاب کا بھی کا در معادت الحدیث بلد جہا م ماسے )۔

اور مولیٹی کا ہونساب و وزموت میں مقرر کہا گیا تھا ، ان میں بھی قیبت کے کھا ظرسے باہم خیر معمولی نفاوت ہے۔ اس لیے بیض ذہمن یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نصاب زکواۃ بر مالات کے بیش نظر علی رخور کریں اسی طرح کے ایک سوال کے جواب ہیں سبد ابوالاعلی مداحب مودودی کھھتے ہیں ۔

ایک دوسرے موال کے جواب میں، نصاب اور نشرے ذکاہ میں تبدیلی نرکرے کی مکمتوں پڑھننگو کرستے ہوئے مکھتے ہیں۔ کی مکمتوں پڑھننگو کرستے ہوئے مکھتے ہیں۔

"شارع کے عظر کردہ مدود اور مقاد پر بی دوبدل کونے کے ہم مجاز ہیں ہیں یہ دروازہ اگر کھیل مبائے تو کھر ایک ذکو ہی کے نعماب اور شرح پر زونہ بیل بڑتی بکہ نماز ، روزہ ، چے ، نکاح ، طلاق ، وراثت وفیرہ کے بہت سے معاملات البیے بی جن بیں ترمیم ونیسنے نئروع ہو جائے گا۔ اور پیملسلہ کہیں جا کرختم نہ ہمو سکے گا۔ نیزیہ کہ اس درواز ہے کے تعلقے سے وہ توازن واعتدال ختم ہموجائے گا۔ نیزیہ کہ اس دروازے کے تعلقے سے وہ توازن واعتدال ختم ہموجائے گا۔ یوشاد ع نے فرداور مجا عدت کے درمیان انعماف کے بلیے فائم کر دیا ہے۔

اس کے بعد کچر افراد اور مجاعت کے درمیان کھینے تان شروع ہوجائے گا۔ افراد

ہاہیں گے کرنصاب اور شرح ہی تبدیلی ان کے مفا دکے مطابی ہوا ورجاعت

ہاہے گا کہ اس کے مفا دکے مطابی ۔ انتخابات میں بیرچیز ایک سکر بن جائے گا،

نصاب گھٹا کر اور شرح بڑھا کر اگر کوئی قانون بنایا گی توجن افراد کے مفاد پولس

نصاب گھٹا کر اور شرح بڑھا کر اگر کوئی قانون بنایا گی توجن افراد کے مفاد پولس

کی ذریج ہے گئے وہ اسے نوش دلی کے ساتھ نددیں گے ہوجا دت کی اصل دوے

دونوں ہی کا ملسلہ شروع ہوجائے گا۔ یہ بات ہواب ہے کہ کم فدا اور سول

مجھ کر برشخص مرجم کا دیتا ہے اور عبادت کے جذبے سے کوئی قرم نکالتا ہے

اس مورت میں کبھی باتی نہیں رہ کئی جب کہ پارمینٹ کی اکثریت اپنے صب بلشا

کوئی نصاب اور کوئی شرح ود مرسروں پیسلم کے کری اکثریت اپنے صب بلشا

کوئی نصاب اور کوئی شرح ود مرسروں پیسلم کے کری دسے کے مورسائل وسائل

معتدده منظ)-سونے اور بیاندی کانصاب

جاندی کا نصاب دومودر بم ہے بیش کا وزن جینتیں تو لے ساڈسے پانچ ملتے مائدی بنتا ہے بیشتیں تو لے ساڈسے پانچ ملتے م ماندی بنتا ہے بیش خص کے پاس اشنے وزن کی مباندی ہو اور اس پر پور اسال گزر مائے تو اس پر اس کی ذکو ہ نکالٹا واجب ہے ، اس سے کم وزن کی جاندی پر ذکو ہ واجب نہیں ہے ۔ کے

له مزید و مناصت کے بیے ترجان الغرآن ہون سلم و کیھئے۔ که یدنعباب موللنا جدالشکودسا دیسی تحقیق کے مطابق ہے ، دعم الفقر ہم مشک ) موللنا جدی منا و دیجی می گاتھیں کا کھیں تاہجی یہی ہے ، البتہ بعن علی رکے نزدیک جاندی کا نصاب میا ڈیسے ؛ دن تو ہے ، اور زیریا دہ جہوئے ۔ دہشتی زاد بھریری ماہ سونے کا نصاب بیس طلائی منقال ہے جس کا وزن بائنے توسے ڈھائی طفے ہونے سے برابر سے ایس بیس طلائی منقال ہے جس کا وزن بائنے توسے ڈھائی طفے ہونے سے برابر ہے ہوں اور اس پرسال بحرگز رہائے توزن کا سونا ہوتوز کو ۃ واجب ہے ،اس سے کم وزن کا سونا ہوتوز کو ۃ واجب نہیں ہے۔ سرکوں اور توثوں کی زکو ۃ سرکوں اور توثوں کی زکو ۃ

مورت کے سِکے جانے وہ کسی دھات کے موں اور کا غذی سکے لینی نوط فیر و کی زکوۃ واجب ہے، کیونکہ ان کی تبہت ان کی دھات یا ان کے کا غذی وجہسے ہیں ہے مبکہ اُس قرت بڑریر کی بنا پرہے ہو قانو نا ان سے اندرم پر اکر دی گئی ہے ، جس کی وجہسے وہ جاندی اور سونے کے قائم مقام ہیں ۔ لہٰذاجس شخص کے باس جہت ہیں ۔ قرلے سااڑھے یا پنے ماشے جاندی کی قیمت کے فوف یا سکے موجود ہوں اس پر ذکو اہ دا میں ہے۔

ہوسکے دائے نہیں ہیں یا جوٹراب ہیں یا جوٹکومت نے والیں سے بیے ہی ان بیں اگر مونا جاندی کسی مقدار میں موجود سے توان پرجاندی یاسوسنے کی اس مقدار سکے لیا ظریعے ذکاح واجب ہوگی ہوائن ہی موجود سہے۔

غیرمالک کے سکے اگر باسانی اپنے ملک کے سکوں سے تبدیل کیے جا ہسکتے ہوں توان کا مکم نقدی کا ہے اور اگر نبدیل نہ کیے جا سکتے نہوں نوان پرزکوۃ صرف

له بدنساب دولنا برالشکودمه سی تختیق کے مطابق ہے ، (طم لغند بلایم مسئی) بہی تغین موللت برائحی صاحب فرجی محلی کی ہے ۔ ابستہ عام طود پرموسے کانساب (ے لیے) سادھے سات تحسلے شہودہے ۔ (بہشتی ڈاپورموم صفحہ (۲)

اس مورت ہیں وابیب ہوگئ جب کران سے بقدرنصاب سونا پایپاندی موجود ہو،اگرسونامیاندی بالکل نہموتوڈکڑۃ واحب نہوگئ ۔

درهم کے وزن کی تحقیق

ازگاة کے باب میں درہم سے مراد وہ درہم سے حس کا وزن دومائٹے اور درہم سے حس کا وزن دومائٹے اور درہم ہونا ہے۔ بنی ملی الٹر علیہ وسلم اور معدیق اکبرٹنے کے دور ہیں درہم خمافات کے ہوتے تھے بھر فاروق رمنی الٹر عمنہ وسے مسوس کیا کہ درہم کے اوزان ہم لئے ظان کے باعث لوگوں ہیں باہم شمش ممش ہوتی ہے اور ذکارہ کے معاسلے ہم الجمن بدا ہوتی ہے اور ذکارہ کے معاسلے ہم الجمن بدا ہوتی ہے ہے اور اس کا گلوا با ۔ اور کھر اس سے بین وزن درہم وزن کا ایک ایک درہم کا وزن کیا گیا تو وہ جورہ قبرا الحکا ببیٹھا ہیں اس درہم کے وزن برم حابر کرام کا اجماع ہوگیا ۔ اور مساد سے عرب ہیں ہی درہم دائے ہوگیا اور اس کے معابی ترم مام مشرعی فرائف مشکل ذکارہ اور معد مرتبہ میں ہی درہم دائے ہوگیا اور اس کے معابی ترم مام مشرعی فرائف مشکل ذکارہ اور معد مرتبہ و خیرہ ا دا ہونے ہوگیا در اس درہم کے دون پرم معابی ترم مام مشرعی فرائف مشکل ذکارہ اور معد مرتبہ و خیرہ ا دا ہونے ہوگیا در البحارات و خیرہ ا دا ہونے ۔ در بحوال آئی وخیرہ ا

البنة طبادت اور نجاست کے باب یں درہم سے مراد وہ درہم ہوتا ہے ہوا کہ البنة طبادت اور نجاست کے باب یں درہم سے مراد وہ درہم ہوتا ہے ہوا کہ ایک شقال نینی دیناد ہے برابر موتا ہے اور بھار تحوی ایک دیناد سے ادر آ محد دی گئے ہوتی ہے ادر آ محد دی گئے کا ماشہ ہوتا ہے اس مراب سے ایک دیناد کا وزن ہین ماشہ اور ایک دی قراد بات ہے ، اس تحقیق کے بطابق ہم نے آسان فقراق میں درہم کا وزن م ماسٹ اور ایک رتی مکا من ماسٹہ اور ایک رتی مکھا ہے۔

الموال المدين الموق

مالی تجادت ہو، یا اور سکے وقیرہ ان سب کا نصاب کی دہی ہے ہوسونے اور بہاندی کا نصاب ہو ہی ہے ہوسونے اور بہاندی کا نصاب کو بنیا دبنا کر زکوا ۃ اوا کی جائے۔ مثلاً آپ کے پاس بلغ ۔ ربہ موجود ہیں ، اس دتم ہی سونے کا نصاب تو نہیں بنتا لیکن مثلاً آپ کے پاس بلغ ۔ ربہ موجود ہیں ، اس دتم ہی سونے کا نصاب تو نہیں بنتا لیکن ہاندی کا نصاب بن جا تا ہے ۔ تو اسی نصاب کے حساب سے ذکوا ۃ اواکر نے ہے ۔ اموال تجادت ہیں ذکوا ۃ اواکر نے کا طریقہ بیرہے کہ کا دوبا دستر و تا کر نے کی امریخ پرجیب ایک سال گروجائے وقیارتی مال (Stock in Trade) کی مالیت کا مریخ پرجیب ایک سال گروجائے وقیارتی مال (Cash in hand) کہ تناہے وقول کے جوعے پر ذکوا ۃ کا لی جائے۔

اگرمال تجارت اور نقدر قم نصاب سے کم ہے اور کھر پہایک قیمیتیں پڑھے سے مال تجارت کی تعمیتیں پڑھے سے مال تجارت کی تعمیت نظر میں اسے ذائد موکئی ۔ توجس تاریخ سے میتیں ٹرمی مال تجارت کی تحمیت نظر تعمیت کر میں اسی تاریخ سے دکارہ کے سال کی ابتدائی جائے گی ۔ بیں اسی تاریخ سے ذکارہ کے مسال کی ابتدائی جائے گی ۔

اگرکسی کا دوبار میں کئی افراد نشر کیب میں ، نو کا دوبار کے جموعی اساک اورکیش رتم پرزگارة واجب نه بوگی بلکه برنشر کیب کے سطقے اور منافع کی رقم پرزگارة واجب به بوگی بلکه برنشر کیب کے سطقے اور منافع کی رقم پرزگارة واجب بوگی ورز نهیں ۔ بوگی اگریب معتبدا ور اس کا منافع بقدر نصاب ہے تو دکارة واجب بوگی ورز نهیں ۔ اسی طرح اگر کچھ مال بین دوگوں کی شرکت بین بموتواس پر ذکارة اسی صورت بیس واجب بوگ جب برشر کیب کا حصر بفتدر نصاب بوش الله جا ایس بکریاں دوآ دمیوں واجب بوگ جب برشر کیب کا حصر بفتدر نصاب بوش الله جا اس بر زکارة واجب برگریاں دوآ دمیوں کی شرکت ہیں بین باسا تھ تو سے جا اس پر زکارة واجب بنہ بوگ ۔

کاروبادی کام است والے اوزار اور آلات، فرنیچر، اسیشندی کاسامان، عارت بعنی عوامل پریدایش پر زکواہ واجب نہیں ہوتی صرف مال تجارت اورکیش فرتم کی واقعی البت پر زکواہ واجب نہیں ہوتی صرف مال تجارت اورکیش فرتم کی واقعی البت کی ایک برزکواہ واجب ہم گی، ذکواہ دیتے وقت ال قرضوں کی دقم ہمی محسوب کرنا جا ہم ہم بوکاروباً کے دودان دیتے جائے رہے ہی اور وصول ہوتے رہتے ہیں جصرت ہم ہ بن جندائی کا بریان ہے کہ دروان الله ملی الله میں الله میں کا بریان ہے کہ محاکم محاکم میں الله م

زبورى زكزة

سونا، جاندی کسی می ایم می می داوان کی داواق دا جب ہے، جلہ وہ سکے ہول، ڈی ہو، نار ہو، گوٹا لچکا ہو، یا کپڑے پرزد کاری کا کام ہو، یا کپڑے کی بنائی ہیں ہونے یا جاندی کا تاریشا مل ہو یا عورت کے استعمال کا زور ہو، ہرایک پرزواۃ واجب

-4

له ام شانتی کامسلک یہ ہے کہ کا دوباد کے مجبوعی اسٹاک اور نقدرتم اگر بھندیانساب ہے قرز کواق وصول کر لی جائے گی مجاہے ہر صفتے واد کا صفتہ لقیدیہ نصاب مزہو۔

امام مالک کے نزدیک بھی ذکوہ مجموعے سے سامس کی جائے البندان نٹرکارکومنٹنے کرد اجائے کا جومہ احب نعماب نزبوں یا جوایک سال سے کم قرت تک اپنے جنتے کے مالک رہے بول در میری دائے ذیادہ منامی اور قابل عل ہے۔

له ابودارُد -

سین کی ایک خاتون نبی می النظیر سلم کی خدوست بین ما منر ہوئی اس کے اس کی انہا ہے ہو ؟ خاتون نے کہا ، جی نہیں ، اک نے دریا فت فرایا ، تم اس کی زکوۃ اداکرتی ہو ؟ خاتون نے کہا ، جی نہیں ، زکوۃ تونہیں دی ہوں ۔ آپ نے فرایا ۔ کیا تہدیں یہ گوارا ہے کہ تیامت کے وزئر تونہیں دی ہوں ۔ آپ نے فرایا ۔ کیا تہدیں یہ گوارا ہے کہ تیامت کے وزئر تونہیں دی ہوں کے دونوں کئی بہنا نے ۔ (یہ کن کر) خاتون نے وہ دونوں کئی اندرے اور صفور (ملی اللہ طیر در کم ) کی خدرت ہیں ہیں کرتے ہوئے کہا یہ دائر اور رسول کی دمنا کے لیے بیش خدرت ہیں ہیں گا۔ ا

حسرت المسلمان کہتی ہیں میں کنگل کیہنا کرتی تھی تو ہیں نے بی سلی الشھیر
وسلم سے بہت یا دسول الٹراکیا بہتی کنزے تو آپ نے فرمایا ہومال ذکرۃ دینے
کی مقدار کو پہنچ جائے اور کھراس کی ڈکوۃ دے دی جائے تو وہ کنزنہیں ہے ہے کہ
زبور کی ڈکوۃ پر عظامہ مودودی صاحب نے ایک سموال سے ہوا ہیں ہڑا ہی
بھیرت افروز فوٹ لکھا ہے ۔ ذبل ہیں ہم اس فوٹ کو بعیبنہ درج کرتے ہیں ۔
" زبور کی ڈکوۃ کے بارے بی کئی مملک ہیں ایک مملک پر ہے کہ اس بر کا ڈکوۃ واجب نہیں ہے اسے عاریتا دینا ہی اس کی ڈکوۃ ہے ۔ بدائش بن مالک
معید بن مسیّب، قتادہ اور شعبی کا قول ہے ۔ دو مرامسلک یہ ہے کہ ممریوں
معید بن مسیّب، قتادہ اور شعبی کا قول ہے ۔ دو مرامسلک یہ ہے کہ ممریوں

سلم کشائی۔ کے ابوداؤد۔

عورت بروقت پہنے دہی ہواس پرزگاہ نہیں ہے اور ہون یا دہ ترد کھا جاتا ہے اس پرزگاۃ وابرب ہے۔ بچوتنا مسلک برہے کہ ترسم کے زاد دپرزگاۃ ہے۔ ہمارے نزدیک بہی آخری قول بھے ہے ، اول توبن احادیث میں جاندی مونے پرزگاۃ کے دہوے کا مکم بیان ہواہے ان کے الفاظ عام بیں مثلاً برکہ

نی الدیده درج العشد ولیس نیماً دون خدس اواق صل قدة - " بها ندی پیم کرد کراه نهی سب یم المری کی مدی ذکره به الدیانی اوقیرسے کم برزکواه نهیں سب یم میم معتمد داما دیث وا تاریم تصریح خرکورہ کر ذیور پرزکواه واجب ہے بجنائچہ ایو داؤہ اتر بذی اور نسائی میں قری مستدے ساتھ بیروایت آئی ہے کہ

ایک مورت نی ملی اللہ طیہ وسلم کی مدمت میں مامنر ہوئی اور اس سے ساتھ اس کی او کی تقی ہجس سے بائٹوں میں موسلے مسے کنگن ستھے۔

اب نے پیمیا "تم اس کا دکوۃ دین ہوہ "

اس نے کہا "نہیں"

اس پرآپسنے فرمایا،۔

ایسوک الله ان بیسوس اے الله بهما یوم الغیم ترسوارین من النادة می تجاب ندیم کرفدا قیامت کے دوز تجے ان کے بدید آگ کے کنگن

بہنائے ؟ 4

ئیز مؤتظا، او داؤه اور دارفعلی مین می صلی النه علیه و کم کابدار شاومنعول ہے۔ مَنَا اَذَ بِنُتَ ذَکُونِتَهُ فَلَیْسَ مِکُنْدِ -مَنَا اَذَ بِنِنَ ذَکُونِتَهُ فَلَیْسَ مِکُنْدِ -\* جمی زیوری ذکارة توسفے اداکردی وہ کنزنہیں سے ک این مودم نے محقی میں بیان کیا ہے کہ معترت عمرات نے دانے گورز مصترت اوموسیٰ اشوی کو ہو فرمان میں جامقاء اس میں یہ ہدا بت مجی تقی ۔

مش نسباء الیسسلمین بیزگین عن حلیهن -«مسلمان تودتوں کویم دو کراپنے ڈیودوں کی ڈکواۃ اداکریں " معنریت جمعالمترا بنسعود شسے فتوئی ہے گاگیا کرزبورکا کیا تکم سبے ٹوانہوں نے

بواب دیا۔

اذابلغ مأشتين فقيه الزكوة-

معجب وہ دوسودرم کی مقدار کو پہنچ جائے تواس میں ذکو ہے ہے۔
اسی صنمون کے اقوال معاہد میں سے ابن عبائی ، عبدانشد بن عمروبی عاص رہ اسی صنمون کے اقوال معاہد میں سے ابن عبائی ، عبدانشد بن عمروبی عاص رہ اور صند ماکشد بطائے ، نجا ہے ، ابن کرتے ، اور صند ماکشد بطائے ، نجا ہے ، ابن کرتے ، اور نہری سے اور انکہ فقتہ میں سے سفیان توری کم الومنی فور کا در انکہ فقتہ میں سے سفیان توری کم الومنی فور کا در انکہ فقتہ میں سے سفیان توری کم الومنی فور کا در ان کے امعاب سے سفیان توری کہ الومنی فور کا در ان کے امعاب سے سفیان توری کہ الومنی فور کا در ان کے امعاب سے سفیان توری کم الومنی فور کا در ان کے امعاب سے سفیان توری کم الومنی فور کا در ان کے امعاب کے سے سفیان توری کا در ان کے اموا ہے ۔

(دسانق ومسائل ووم م<del>رسا-۱۳۳</del>)

اشرح ذكارة

(۱) سونا، چاندی، نجارتی اموال، دحات کے سکتے فرٹ، زیودسب پر پالبیواں حصتہ بینی ہے ، فیصد کی نشرح سے ذکوہ واجب بوگ -

رم) سونا، میاندی یا دیورپس میالیسوان معترسونا با میاندی دکون بین بناواجب بهد، لیکن برمنرد دی نهیان کرموناجاندی بی دی جائے اس کی قیمت کا حساب دسکا کر نقد رقم بھی دی جاسکتی ہے ، کیٹرسے بھی دسیتے ما سکتے ہیں اور دوسری چیزی بھی دی مباسکتی ہیں۔ نغدی یا تجارتی مال کی قبہت اگر موسنے یا بیا ندی ہیں سے کسی کے نعیاب کے بقدر ہو، تواس کا ڈھائی فیصد زکوۃ میں دینا ہوگا۔

(۱۰) مونے یا جائزی کا بونعہ اب جیان کیا گیا ہے ، اگرکسی کے پاسل س نعہ اب سے کچھ زیادہ جاندی سونا ، یا تجارتی مال ہے تو اس پرزگوۃ اسی صورت ہیں واجب ہوگی جب وہ اس نعماب سکے پانچویں سمعے کے بقدر ہو اس سے کم ہو تومعات سے ۔ کے

(۱۹) اگرکسی زیور، یا دلی یا کیڑے میں مونا، بھاندی دونوں ملے ہوئے ہیں،
تویہ دیکیمنا بھاہیے کرکیا دیادہ سے ، جوچیز زیادہ ہواسی کا احتبار کیام استے گا۔ سونا
زیادہ سے توسب کوسونا تصور کیا ماستے گا اور سونے کے تعماب سے اس کی ذکو ہ
ا داکی جائے گی اور اگر بھاندی زیادہ سے توسب کوچا ندی تصور کرکے بھاندی کے نصا

(۱۹) ایکنیمس کے پاس کچیرسوناہے اور کچیرمہاندی ہے ان ہیں سے بہیرکا نعماب

ہدا ہواس کے ساتھ دوسری میٹس کی قبہت کا مجی صباب لگاکر لیے ہے فیصد کے حساب سے سب کی ذکوٰۃ دی مہائے گئی -

(4) آگرکسی کے پاس موناہی نصاب سے کم ہے اود بھاندی ہی نصاب سے کم ہے اور بھاندی ہی نصاب سے کم ہے تو بھاندی کو موندی کو بھاندی سے طاکر ہونا ہو اس پر ہوا ہو تا ہو اس پر ہوا فیصد ہے جساب سے ڈکواہ دی جائے۔ اس طرح کچھ نفند قم ہے ہمچھ جائدی اس پر ہوا فیصد ہے تھے تھا ہوں کے معاب ہورا ہوت ہم بی ذکواہ حد ہم بھی تھا دی سے کھی تھا دی مال ہے توسب کو طاکر اگر جاندی یا مونے کا نصاب پورا ہوت ہم بی ذکواہ واجب ہوگی۔ واجب ہوگی۔

(۸) زیردوں میں جو جواہر اور توتی وغیرہ ہوں ان پرزکو ہیں ہے، ان کاوزن منہ کرنے کے بند باتی سونے یا جاندی سے وزن پر ہون فیصدرکے صمایب سے ذکوہ دکالی ماسے گی۔

وه بيبري جن پرزكوة البيل ہے۔

(۱) . دیمنے بسنے کے مکان پرزگاہ نہیں ہے۔ بہاہے وہ کتنی ہی البت کا ہو ۔

(۲) موتی، یا قوت اور دو مرے تمام جرابر برزکواۃ جمیں ہے۔

(م) آب پائی اودکعیتی بافری کے سیے مجوا ونٹ ، بیل، بعینسے پائے گئے ہوں ان پردکوۃ نہیں ہے ، اس معلسطے میں امہول یہ سے کہ ایک شخص اسپنے کا دوبارمیں جن عوابی پردکش سے کام سے رہا ہووہ ذکوۃ شصیستنٹی میں - معدمیث میں سہے ۔

ليس في الإبل العوامل صدقة -

نین من ادنوں سے میتی باڑی میں کام لمیا جاتا ہوان پر ذکو ہ نہیں ہے کیونکران کی زکوہ زمین کی بیدا وارسے مامس ہوم ہی سے اسی طرح تمام آلات بیدائش پرزکوہ نہیں ہے۔ (مع) کارخانے کی شینوں اور آلات پرزگاۃ نہیں ہے، نیز کارخانے کی عادیت، کاروبارم کام آنے والے فرنچ اشیشنری کے سامان ، دکان کی عادیت پر زکوۃ نہیں ہے۔

ره) شیرخانہ (Dairy farm) کے مولیٹیوں پرزکاۃ نہیں ہے۔اسس کے کریمی عواق کی تعربیت میں آتے ہی، البتہ ڈیری فارم کی مصنوعات پرزکاۃ واجب

(۱) بیش قبیت نا در میزی اگرکسی نے یا دکار کے طور پرشوقیہ کھرمیں رکھ مجبوڑی موں توان پر زکوۃ نہیں ہے ، البتہ اگران کی تجارت کرریا ہوتوان پروہی زکوٰۃ صاکد ہوگی مجراموال تجارت پرموتی ہے۔

(2) کسی نے توض یا تا 8 ب دغیرہ بین شوقیہ مجھلیاں پال دکھی ہیں توان پرزکڑ ہ عائد نہوگی ۔ ہاں اگران کی تجادیت کرریا ہو تو تخارتی زکڑ ہ واجب ہے۔

ماہر مربی مولیتی مورنتی مردرت کے لیے پالے گئے مول مثلاً دود مدیدے لیے اسے میں مثلاً دود مدیدے کے لیے بیاری مرکزی میں بانقل وحل کے سیے بیاری ادن میں بانقل وحل کے سیے بیاری میں بان میں موان پرزگواہ واجب بہیں ہے۔
میروز سے بال سیے بیں توان کی تعداد خواہ کتنی ہی ہوان پرزگواہ واجب بہیں ہے۔

رہ) مواری کے بیے موٹرمائیکل ،کاردلئیں ہے۔ دہ) مرغی خانہ۔ بہوانڈوں کی فروجست کے لیے قائم کمیاگیا ہواس کی مرتبوں پر مہی ذکوان نہیں ہے ، البنز فروخست ہونے والے انڈوں پر وہی ذکواۃ واجب ہوگی ہو دوسرے تجادتی اموال پرواجب ہے۔

· (۱۱) شوتبیطور پر مجرم خیال با اس مسے دوسرے ما نور با لے ماکیل ان

برمين ذكاة نهيس ہے۔

۱۹۱۱) کرابررملائی مبانے والی چیزی مثلاً سائیکل، دکشا میکیی، نبس، طرک ، فرنیچر، اورکراکری کاسامان وفیره پرزگؤة نهیس ہے، بان ان سے مامسل موسنے والامناقع اگر نبر دنصاب بواوراس پرسال گزرجائے توزگؤة واجب بوجائے گی - ان کی قیمتوں پرکوئی ڈگؤة نہیں ۔ پرکوئی ڈگؤة نہیں ۔

ساد) دکان اورمکان جن سے کرایہ دمول ہوتا ہوان رہی ذکاۃ تہیں ہے تواہ ان کی تعدادکتنی می ہودا ورکسی مالیت کے مول -

(۱۹۷) میننے کے کپڑے اکوف، جا در کمبل وفیرہ، ٹوپی، جونے، گھڑی، گھرکا سامان، بستر گھڑی، بین وغیرہ پرزگاۃ نہیں خواہ پرچیز میں کنتی ہی بیش قیمت ہوں۔ د۵۱) گرما، نچرادر گھوڑے پرزگاۃ نہیں ہے لبٹرطیکہ پرتجارت کے سیے مد

برس -

د۱۹۱) وقف کے میانوروں پریمی ذکوۃ نہیں ہے اور پوگھوڈے جہا دکے لیے پالے گئے ہوں ، اور ہواسلح اور مرا مان جہا واور ندیمت دین کے لیے ہوں اس پریمی ذکوۃ نہیں -

## جانورول كى زكوة

عام میرانوں میں جرنے والے بالتوجانور جوافر الیش نسل اور دووہ کے لیے پالے جائے بیں ان کواصطلاح بیں سائر کہتے ہیں ان میں زکوۃ وا جب ہے ، جوجانور موادی یا گوشت کے لیے پالے گئے ہوں ، جنگی جانور ، مثلًا میرن ، جاڑہ ، نبیل کاستے ، پیتا و فیرہ کی زکاۃ نہیں ہاں اگر بیطبگی جانورتجارت کے لیے ہالے ہول توان کا دیں دکوۃ واجب ہوگی ہودوسرے تجارتی اموال پر واحب ہوتی ہے، لینی تجارتی میں دکوۃ واجب ہوتی ہے، لینی تجارتی میرمایہ اگرسال کے آغاز اور اختتام پر دوسوددیم یااس سے زائد موتوز کوۃ واجب ہوگی درنہ نہیں۔

ہوما نورہ بھی اور بالتوما نور کے اختاط طسے پیدا ہوں ان میں ذکوہ والجب ہوئے کی شرط پر سے کہ انتخال ط کرنے ولسانے ما نوروں میں مادہ بالتوہ و۔ اور زمینکی ہوشاگا بحری اور زم ہرن کے انتخال ط سے جوما نور پر باہوں مجے ان پر ذکوہ والجب ہوگی۔ اور زم ہرن کے انتخال ط سے جوما نور پر باہوں مجے ان پر ذکوہ والجب ہوگی۔

ہوسائر مانور وقعت ہوں ان میں زکاۃ نہیں ہے اسی طرح ہوگھوڈسے وقعت ہوں ، یا جہا دکی غرض سے پالے محکے ہوں ان رہمی ذکاۃ نہیں ہے۔

سائر بانوراگرزکاۃ کے بے بائے محمد بوں توان پر دہی زکاۃ واجب ہوگی

بو دوسرے تجارتی اموال پروا بب بوتی ہے۔

اگرکسی نے افرائین سل ہی کے بیے سائمہ ما توریا ہے دیں دوران سال تجاریت کا دادہ ہوگیا تواس سال کی ذکر ہ اس پر واب نہ ہوگی بلکر جس دن سے اس نے تجادت کا دادہ کہ کی بلکر جس دن سے اس نے تجادت کا دادہ کی بیار ہوگا اور سال پورا ہوئے پر تجادتی تجادتی زکرا ہو اس دن سے اس کا تجادتی سال مشروع ہوگا اور سال پورا ہوئے پر تجادتی ذکران اواکر نا ہوگی ۔

تبعير بحرى كانساب اورتشرح زكوة

ذکرہ کے معلسطے میں بھیٹر، بھری، محزبہ مب کالیک ہی حکم ہے، مسب کا ایک ہی نصاب اور شرح ذکرہ ہے، اگر کسی کے پاس دسنے بھی ہیں اور بھر بال بھی اور دونوں کا نصاب بورا ہے تو دونوں کی ذکوہ آلگ آلگ دسے اور اگر دونوں کے المانے سے نصاب پورا بخواہے توسی کی تعداد زیادہ ہونے کوئے میں دہی جانور دینا ہوگا اور دونوں کی تعداد ہرا ہرہے تواننتیار ہے کہ ہوجانور پہلے دے دے دے نصاب اور شرح ذکوٰۃ کی تعمیل ہرہے۔ میالیس دہم ، ہمیٹر بکر یوں میں - زکوٰۃ ایک ہمیٹر یا بکری -اکتالیس دہم ، سے ایک سومیس (۱۲۰) تک کچھ وا میب نہیں -

اکتالیس (۱۲) سے ایک موہیں (۱۲) تک مجھ وابیب نہیں۔ بہب ایک مواکیس (۱۲) موجائیں تودو کریاں واجب ہیں۔

جب ایک موالیس (۱۳۱) موجایس تود دیریان واجب جر ایک مو یا نیس (۱۲۷) سے دو مور ۲۰۰۰) تک کچه خبریں ۔

سردے کود ، ۱۰ سے ایک زائد سوجائے توتنی بعیشر بکریاں وا میب ہوں گا ۔ بھردو ہو رہ ۲۰ سے تین مونزانوے د ۹۹ س) یک کیونہیں ۔

بهادسود. ۱۲) پیری بهوسته پرمهار بھیٹری یا بکریاں دا جب بہوں گی۔ بهادسود. ۲۲) کے بعد (۱۰۰۱) کی تعداد پیری بموستے پرایک بھیٹر یا بکری سے حساب سے زکواہ فرمن ہوگی مود(۱۰۰) سے کم نعدا دیرکھیر نہیں اود مود(۱۰۰۰) سے زائد تعدا د برمی کچیروا جب بہیں۔

کری اور بمیٹری ذکرہ بیں ایک سال یا اس سے زائد کا بچہ دینا ہا ہیں۔
گلے بھینیس کا نصراب اور شرح ترکوہ کلے بھینیس کا نصراب اور شرح ترکوہ زکرہ نے معلی بیس گائے اور بھینس کا ایک ہی تکم ہے بھیزین عمری عمرالعزیج نے بھینس کو گلے نے پر فیاس کر کے اس بریمی وہی ذکوہ مائڈ کی جو گلے نے پرنج میں التہ علیہ دسلم نے مقرد فرائی تتی۔ دونوں کا نصراب بھی ایک ہے اور دونوں کی شرح ذکوہ بھی اس دونوں کی شرح ذکوہ بھی کے باس دونوں تسم کے جانور بوں نو دونوں کو طاکر نصراب بورا ہونے پر ذکوہ ت واجب بومائے گی۔البتہ ذکرہ میں وہی جانور دیاجائے گا بجس کی نعداد زیادہ ہو، اور اگر گائے اور بھینس دونوں کی تعداد برابر موتو اختیار نہے کہ جاسے زکوہ بی گا سے دے یابمینس دے۔

نعماب اورشرح نرکوٰۃ کی تعبیل برہے۔ بچھے تیس د۳، کا کے بینسوں کا مالک ہوجائے اس پرزکوٰۃ فرمن ہوجاتی ہے۔ اس سے كم برزكاة فرمن نهيں -

سے ہم پر زیوہ فرق ہیں۔ تبیں دس کا کھیئے مبینسوں میں گائے یا بعینس کا ایک بچے حجر پورسے ایک سال کا

بس ایک ایسا بچرواجب ہے جوارے دوسال کا بو۔

· اکتالیس دام) سے انسٹردہ ہے تک تجدواجہ بہیں ۔ ساتھ گلتے تعبینسوں ہیں

ایک ایک سال کے دوبیتے واجب ہیں ۔

۔ سائھسے زائدمیں ہرنیس دس کاستے کھینسوں پرایک ممال کا بجرّا درم رجالیں ربه ا كايون يردوسال كابخردينا بوكا-

مثلاً کسی کے پاس مُترد، می کائے مبین میں تومنترد، ، میں دونعهاب ہیں ایک مياليس ديم ) كا ورد در النيس ١٠٦١ كا اور اگرائتي د٠٨ كائين موجاً بين نوجاليس، خياليس کے دونصاب موجاتے ہی للنواؤو وارسال کے دوبیے واجب بول کے ۔ اور اگر توسے (-۹) موجائیں توتیس تمیں کے تین نصاب موجائیں گے ہیں میں ہزئیس پرایک لہ بيے كى شرح سے زكاۃ دينا ہوگى۔

اوتسك كانصاب اورشرح زكاة بوشخف بالخ اونول كامالك بووه صاحب نساب ما وراس يرزكوة والجب ب اس سے کم اونوں پرزگاہ واجب نہیں ہے۔ نعماب اورشرح زكرة كي تفعيل يرم-پانچ اونوں پرایک بری واحیہ ہے۔ اور تورہ ، اونوں تک ایک ہی بکری دی اونٹوں پرد و نگریاں دیناہوں گی اور بچردہ اونٹوں تک بہی *نشرے ذکو* ۃ ر ی -پندره اونوں پرتمین بمریاں ، اور انبیں (۱۹) نک بھی ذکواۃ واجب رہے گی -بیس اذمٹ ہوجائیں تو بپار بحریاں واجب ہوں گی اور پیجیس (۲۲۷) اونٹوں تك بيي سرح ذكوة رسے گي-ب حرب ده ۱، اونت بومائیں توایک الیبی اونٹنی واحب ہو گی حس کا دوسمرا سال نثروع بوجيكا بو-مرون الحرجها الو-حجیبیس را ۲۷) سیفهتیس (۴۵) اونٹوں نک کچھردا حب نہیں -حجیتیس را ۳۷) اونٹ ہوجا میں تواکیب ایسی اونٹنی واحیب ہوگی حس کا نیسارسال ىشروع بوجى ابو-

ع بوچه و-سینتبس رس سے پنتالیس ده ۲) کک کچر واجب نہیں -چھیالیس را ۲۷) بیں ادبئی واجب ہے جس کا چوتفاسال سٹ مردع ہو

چکا ہو۔

سینت لیس (۷۷) سے سائٹر (۲۰) تک کچھ واجب نہیں۔ اکسٹھ (۲۱) اونٹول میں ایک الیسی اوٹٹنی واجب ہے جس کا پانچواں سال مشروع

-464

ه بود. باسطه (۱۲)سیم مجهبتر (۵) تک کچه واجب بهی -مجهبتر (۲۱) موسنے پرالیبی دواون شنیاں واجب بوں گیجن کا تیسراسال شروع مجهبتر (۲۱) موسنے پرالیبی دواونشنیاں واجب بوں گیجن کا تیسراسال شروع

ہوجہ ہو۔ ستقرد،، سے نوتے (۹۰) تک کچھ واجب نہیں ۔ اکیا نوسے داہ، اوزٹ ہوجائیں تو دوالیبی اوسٹنیاں واجب ہوں گی جن کا چوکھا سال شرصع ہو پچکا ہو۔

سان سرطن بو چه بود. کچرایک سوبیس د۱۲۰) ادمون نک بهی د واونشنبان واسیب بهون گی اسس کے بود میروی صهاب دو باره نشروع بوجائے گا - پانچ پر ایک بکری اور دس پر د د بجریاں -

ا دائے ذکوۃ کے بلے ایک صروری دشامنت مونا، چاندی، اودمولٹی کی جوذکاۃ واجب ہو وہ سونا ، چاندی اورمانورک طلحل بیریمی اداکی مباسکتی ہے اورنقدی کی شکل بیریمی -

اسی طرح زبید کی ذکواۃ بیں مجھی مونا پاچا ندی دینا صروری نہیں ۔ بازا دسکے الجے زرخ سے اس کی تیمیت کا حساب کرسکے نفاری مجی دی جاسکتی ہے ۔



قرآن پاک میں الٹرتعالی نے مرصوب زکوہ کی اہمیت وعظمت اور تاکید ہب ان فرما ہوئے ہیں۔

ورائی ہے بلکھ مراصت کے ساتھ اس کے مصارف بھی بیان فرما ہوئے ہیں۔

ورنگ اللق کی قائت بلائف کی آغ والمسکا کینی والعکا میلین علیہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ

اس آبت میں زکوہ کے اکار مصارف بیان کیے گئے ہیں۔

رن فقرار-

رس مساکین-

ر٣) عالمين زكوة-

- (٧٧) مؤلفنذالقلوب-
  - ره) رقاب
    - (١٠) فارسين-
  - (4) في سبيل الشر-
    - رم) ابن السبيل-

ذکوٰۃ کی رقم ان آٹھ مدوں ہی میں صرف کی جاسکتی ہے ان سکے سواکسی اور مدمیں صرف کرنا جائز نہیں ۔

معضرت زیا دین الحادث الصدائی ایک وافغدنقل کرتے ہیں کہ نیم کاللہ علیہ دسلم کی خدمت میں ایک شخص ما صربوئے ادر عرص کیا کہ ذکا ہ سے مال میں سے مجھے ہم عنا بہت فرمائیے۔

بي ملى الشرطيه ولم فيان سے فرمايا۔

"المدنے ذکا ہ سے مصارت کو نہ توکسی ہی مرمنی پرچپوڈا سے اور نہ کسی غیرنی کی ، ملک ہو ہ اس کا نبیصلہ فربا دیا ہے اور اس کی اکھ مدیں مقرد فربا دیا ہے اور اس کی اکھ مدیں مقرد فربا دیا ہے اور اس کی اکھ مدیں مقرد ذکا ہ کا دی ہیں ۔ تم اگر ان مدوں ہیں سے کسی مدیس آتے ہو تو میں تہیں منرور ذکا ہ کی مدسے دے دوں گا "

ان مرول کی قصیل پیر ہے:۔

ا پاہیج ، تیبیم ہیچے ، بیوائیں ، منعیف ، سبے روز گاراور و و لوگ ہوناگیمانی حا دینے کاٹسکار ہوگئے ہوں ، زکوٰۃ کی مدد سیمان کی وقتی اعامت بھی جائز ہے اور ان سیمستفل ظائف بھی مقرر کیے جاسکتے ہیں ۔

(۷) مسكين : راس سے مراد وه شراعين غربار بي جوب جارے نها بت اس سے مراد وه شراعين غربار بي جوب ہے ہارے نها بت مئ من من اور در ما تره موں ، ليكن ابنى عزت نفس اور شرم كى وجہ سے كسى كے آگے دست سوال بمي دراز نزكر ناچا ہے ہوں ، ابنى دوزى كمانے كے بلے وه با تقد تبريا است مول ليكن ووڑ وصوب كے با وجود النه بين صنرورت بھر نہ مات ابوء اور لوگوں پر اپنا سال كھلنے نہ وسیتے ہوں ۔ حدیث بین سکیس كی تشریح بہ ہے : ۔ الکی نی لک يجي نُهُ غَرِق يَّهُ فَرِيْتُ و والا يفطن لَهُ فَلَيْنَصَدُنَّ فَى وَلَا يَفَوْمُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ فَلَيْنَصَدُنَّ فَى وَلَا يَقَدُّمُ وَلَا يَعْلَى اللَّهِ فَلَا لَهُ فَلَيْنَصَدُنَّ فَى وَلَا يَقَدُّمُ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَقَالُ النَّاسَ ۔ (بخارى وہم)

"جودایی مزدرت بحرمال پانا ہے مذاابی نودداری کی دجرسے پہچانا بانا ہے کہ نوگ اس کی مالی مدد کریں ۔ اور مذکم رہے ہو کہ لوگوں سے مانگرنا ہے؟ رما) عاملیان ڈکو ہے ۔ سے مراد وہ لوگ ہیں ہو ذکو ہ اور عشر کی تحصیب مفاظ ن انقسیم اور اس کے حماب کناب کے ذمہ دار ہوں وہ صاحب نصاب موں یا نہوں ہر مال میں ان کی نخواہیں ذکو ہی مدسے دی ماسکتی ہیں۔

(مم) مولغت الفلوب السمع مراوده المحكم المراد من كاليف قلب مولغت الفلوب السمع مراوده المحكم المراد المرام المراسلام المراسلام المكلت محدمفا دبس ال كوم والمراد الدم فالفت سك مطلوب المراد الم المراسلام المراس

یہ لوگ اگر معاصب نعباب مجی مہوں توان کو زکوۃ دی جاسکتی ہے۔
عنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ اسلام کے آفازیس اس طرح کے لوگوں کی تالیف قلب
کے لیے زکوٰۃ بیں سے دیاجا ، عقامیکن ،حصرت عمرین محصرت الویکر معدیق رضی الشرعند
کے دوریس اس طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے انکارکر دیا تھا اور اب یہ ماریم پیشہ

له اصل واقعه بيمقا، كه نبي ملى الشرطيه وسلم كى رصلت محد بعد يمينه بن عين اورا قرع بن حالبس حعنرت ابو کرڑنے ہاں آئے اور انہوں نے ایک زین آپ سے طلب کی آپ نے ان کوعطیر کا فرمان کھ دیا۔ انہوں نے جا ہاکہ مزید پھٹا گھے لیے دوسرے اعیان محابہی اس فرمان پرگواہیاں شبت کردیں ۔ بینا پنے گوا ہمیاں بھی ہوگئیں مگر میب یہ لوگ معشرت عمر دمنی المشرحنہ کے پاس گوا ہمیا ں لیسے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کراسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کرویا ۔اور ا ن سے کہا ہے ٹنک بنی ملی الٹرعلمیہ وسلم تم لوگوں کی 'نا لیعن قلب کے لیے تمہیں و پاکرستے تنے گردہ اسلام کا کمزدری کا ذما نرتھا۔ اب الشرنے اسلام کوتم جلیے ٹوگوں سے ہے نیاز كرديا بهاس پروه مصرت الوبكرين كے پاس شكايت كے كرائے اور آپ كوملعند كھى د باكر نظيفرآپ ہیں یاعمر یا لیکن نہ توسعندیت ابو بکریٹی سقے اس پر کوئی نوشس لیا اور نہ دوسرسے سحابہ ہی ہے ہی کسی نے معنرت عمروہ سے اختاہ ہن کیا ۔ اس سے منغیہ یہ امسیندلال کرستے ہیں کہ حب مسلمان کٹیرا**لنن**دا د ہوگئے اوران کو بہ طا نمن مامسل ہوگئی کہ اسٹے بل ہوسنے پر كعريب بوسكين نو وه مبعب ياتى نررياس كى وحب سع ابتدارً مؤنفة القلوب كاحقت ركهاكيا مقا- اس ليد باجماع محابه برحصة بميشد كم يد سا قطر بوكمبا-(نفهيم لقرآن جلددوم مسغم ٢٠١١)

کے بینے تم ہوگئی ہے۔ یہی سلک امام مالک کا بھی ہے۔ البنتہ لیمن دوسرے فقہار کی رائے بیات ہوں البنتہ لیمن دوسرے فقہار کی رائے بیرہ کے بیات ہے۔ اور حسیب صرودت تالیعت قلب کے بیرے ذکوٰ ذ رائے بیرہ کے بیر مداب بھی باتی ہے اور حسیب صرودت تالیعت قلب کے بیرے ذکوٰ ذ

(۵) غلام کو آذاد کرانا ، کین جوغلام این آناسے بیمعابر ، کرچکا ہوکہ اگر میں ہیں آنا سے بیمعابر ، کرچکا ہوکہ اگرمی ہیں ۔ اگرمی ہیں آنی رقم اداکر دوں نوتم مجھے آزاد کر دو ۔ لیسے غلام کومکا تب کہتے ہیں ۔ مکا تب کو آزادی کی قبیت اداکر نے سے لیے ذکوۃ دی جاسمنی ہے ۔ جاسم غلاموں کوزکوۃ کی رقم سے فرید کرآزاد کرنا جا ترمیری ۔ اگرسی زمانے ہیں خلام موجود ند ہوں نویر مدمرا قطام ہے گی ۔

له مولانا مودودى ماحب المومنوع براظها رخيال كريت موسق مكعن بس

(۱) خرمندار: البے لوگ بوقرض کے بوجرتلے دسے ہوئے ہوں اور اپنی صروریات سے بھار قرض اوا نرکہ پارسے ہوں ۔ خواہ سے دورگار ہوں یا کمانے والے اور ان کے پاس انزاز ہوکہ اگر اپنا قرض بچائیں توان کے پاس بقدر نصاب باقی دستے اور ان کے پاس بقدر نصاب باقی دستے اور اس سے وہ لوگ بمی مراوی ہوکسی ناگھائی صاور نے کا شکار ہوگئے ہوں ، کوئی تاوان یا غیر معمولی جریانہ وینا پڑا یا کارو بارفیل ہوگ یا کوئی اور ساوٹ پیش آیا اور سار ااٹ شراہ موگ ا

(3) فی بہبل اللہ: ۔ اس سے مراد را و ندایی جہا دسے ، جہا دکا لفظ قتال کے مفاہلہ بھی عام ہے اور جہا دفی سبیل اللہ بیں وہ ساری کو سیستیں شامل ہیں ہی جہا ہیں اللہ بین نظام کفر کو مٹا کر نظام اسلامی کو قائم کرنے کے بیاے کریں ، چاہرے وقیم دزبان سے بوں ، یا نظام کفر کو مٹا کر نظام اسلامی کو قائم کرنے کے بیاے کریں ، چاہرے وقیم دزبان ان محد دو ہے کہ اس سے سرادم من قتال ہوا ور ندا تنا کر بیج ہے کہ اس بی رفاہ عام کے سارے کام شامل مجھے ہے جا ہیں ۔ جہا دفی سبیل انٹر سے بالا تفاق اسلان سے صرف وہی کو سیستیں مراولی ہیں ہودین تن کو قائم کرنے اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے اور اسلامی ملکت کی حفاظت اور دفاع کے بیاے کی جائیں ۔ اس جدوج ، جہ ہم ہولوگ مشرکے ہول ان سے معارف می مون کی جائیں ۔ اس جدوج ، جہ ہم ہولوگ مشرکے ہول ان سے معارف کی جائیں ۔ اس جدوج ، جہ ہم ہولوگ مشرکے ہول ان سے معارف کی جائیں گئی اور اسلام اور سروسامان کی فراہمی مرف کی جائیں گئی ہول ان کے دیے زکاۃ کی دقم ہم ون کی جائیں ہے۔

نیزاس سے مراد وہ نیائرین حرم ہیں ہو تھے کے ادا دسے سے دوانہ ہوں اور داہ برکسی حادثہ کا شکار ہوکرمانی تعاون سے مختاج ہوں اور وہ طلبہ بم مراد ہیں جو دہن کا علم ماصل کرنے ہیں سکے ہوئے ہیں ، اور حاجت مند ہول - (۸) السببل بعنی مسافر و مسافر خواه این گھری خوش مال اور دولت مند مود میمن مالین سفرمی اگروه مالی مدوکامختاج ہے تو زکوٰ ہاکی مدسے اس کی مدوکی جاسکتی

مصارف في كاة كييزمانل

(۱) منردری نبیس سے کرزگراہ کی دیم ان مرارسے ہی مصارف بین ہم کی جائے ہو قرآن میں بیان سمیے گئے ہیں ملکم صب صرورت اورموقع جن جن مصارف بیل ہم جو قرآن میں بیان سمیے گئے ہیں ملکم صب صرورت اورموقع جن جن مصارف بیل ہم جس قدرمنا مرب ہوخرچ کی جامکتا ہے۔ بیہان تک کراگر مغرورت پڑھائے توکسی ایک ہی معرف ہیں مداری ذکواہ خرچ کی جامکتی ہے۔

ربى ذكرة كے جومسارت بن بي مسارت عشراور صدفة و فطر كے بي إلبت

نعنى صدفات بس اختبارسي-

(م) بنی ہاشم کے لوگ اگر ذکواہ کی وصول یا بی اور سیم وصفا ظنت کے کام پہامور کیے میا ہمیں قران کا معا وصنہ مدر دکو ہ سے دینا میا ترجیب نبی مسی السملیہ وہم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان تعنی بنی ہاشم سے لوگوں پر ڈکواہ کا مال حوام کر دیا ہے - البستہ بنی ہاشم کے لوگ معا وصنہ لیے بغیر اگر بیر خدمت انجام دینا جا ہیں قوانجام دسے سکتے ہیں مجیبا کہ نبی مملی الشرط بیر دکم نے خود مدر قان کی تحصیب توسیم کا کام جم بیشہ معا ومنہ لیے بغیر ہی کیا ۔

دمم) عام مالات پرکسی بنی ذکاخ اسی بنی سے ما بون مندوں اورنا داروں پرصرون کرنا چاہیے ۔ بیمناسب بہبیں سے کدام بنی کے لوگ محروم دہیں ا ور ذکاخ دومرسے مقامات پرکمیج دی بیاسئے ۔ ہاں اگر دومسرسے مقامات پرمنرورت شدید ، با دبنی صلحت کانفا منا مو، مثلاً کسی مقام پر زلزله آگیا قبط پڑگیا با اورکوئی ناگهانی معیدیت آگئی باکوئی تهاه کن فساد موگیا با دوسر سے مقامات پرکھید دبنی والسے بیں جو مالی تعاون کے ممتاح بیں بارشدند دارر ہے بی توان مورتول بی دوسر سے مقامات پر زکوٰۃ بمیم نامائز ہے ، نیکن بیرخیال رہے کہ اپنی سبنی کے ماجنت مند بالکیل محروم مذرہ مائیں ۔

وه لوگ جن کوزکاهٔ دیناجائز تهین

سات قسم کے افراد کوزکڑہ دینا جائز نہیں، ان کوزکڑہ دینے سے زکڑہ اورا رموگی۔

(۱) ماں باپ کو اورپر تک ؛ ۔ بعنی داد (، دادی، نانا، نانی اور بھیران سے ماں باپ کو اورپر تک ؛ ۔ ماں باپ کواویر تک ۔

رین اولاد کونیچ نک ، لینی، بیشا، بیشی، ان کی اولاد، پوتا، پوتی ، نواسا ، نواسی، اور کیمیران کی اولاد نیچ نک . نواسی، اور کیمیران کی اولاد نیچ نک .

(۳) اینظوم کو-

رام) این بیری کو-

ان در شنه داروں کو زکواۃ وینے سے معنی بالا خربیہ ویتے ہیں کہ گویا زکوۃ کے مال سے اپنی پی ذات کو تفع میں نے یا اس سے بیرضی ہر گرنہ بیں ہیں کہ لینے مال سے دی ان کا تعاون نہ کر ہے ، بلکہ شریعیت کی جانب سے ان کی گفالت اور مالی تعاون ہمسر مسلمان پر لازم ہے ۔ ان جا رر شتوں سے علاوہ باتی سارے در شتہ داروں کو سر معرف بہ کہ در کو ۃ دبنا جا ترہے بلکہ مہترہے اور زیا وہ اجرو اواب کا باعث ہے۔

(a) ماحب نصاب نوش مال آدمی کویمی زکود دینامائن بی -اورنزکسی فقیر اورنا دارکواننا دینا ما گریسے کہ وہ صاحب نصاب ہوجائے۔ إل اگردہ مقروض ہو یا كثيرالعيال بوتوحب منرورت زياده سے زياده وسيسكتے بي -سنى مىلى التدعليه وسلم كاارث وب كرممدقه مال دارادى كي يدمار زيران موا ان پانچ افراد کے۔

ون راه خدایس بهاد کرنے والا۔

مدف كالحصيل دفيره كأكام كرين والا-

یا و چنص جوایی دولت سے مدقد کامال خرید ہے۔ (17)

یا و متنف سب کا پڑوسی کین ہوئیراس کین کومدقہ ملے اور وہ سکین اپنے (0)

دولتمند بروس كوبطور بديديين كردسے " اله

(١) غيرسلم كويمي زكاة دينا ما تزنيين -

بنى إللم كى اولاد بين نين خاندانوں كوزكوة دينا سائز نهيا -

مصرت عمیاس رمزکی اولا د کو۔

مارت کی اولا دکو -\*1

ابوطالب کی اولاد کو۔

سادات نبی فاطمه اورسا دامن علوی اس تبسرے خاندان میں داخل ہیں اکبونکہ

وه حصرت على في كي او لادين -

البننه أن يجفيق انتهائي وخوارك كرفي الواقع كون بني إشم بي سے سے اس ليے مؤمل المام مالکت-

لقين موتو زكاة مرك

ره مرسے۔ ۱۷ امام مالک فرمانے بین مجھے بربات بہنچی ہے کررسول الترسلی اللہ

عليه والم نے فرطایا۔

ہے۔ سرویہ " مدور کا مال اُل محدرصی الشرطیروسلم) کے لیے میانزنہیں اس ہے کہ ایج سروں ۔ "

صدقہ لوگوں کامیل ہی توہے ہے کے

زكوة كيفتفرق مسائل

(۱) کی مخص پراپ کی کچیر قرض ہے، اور اس کے مالات تنگ، ہیں \_ اگراپ اپنی زکاة میں وہ رقیم اس کومعات کردیں قوز کو قا وار ہوگی العبنه قرمن کے بقدراس کوزکواۃ میں دے دینے کے بعدوی رقم آپ اسپنے قرمن بائی

مے ومول كرلي توزكون ادا بومائے گى -(٢) کمرس کام کاچ کرنے والے فرکر میاکر، ننادم، ماما، دانی ، وغیرہ کوزگاۃ

دينا درمست بسي البنة خدمت كمعاوسف اورتنخواه مي ان كوزكوة وبنام أنزنهي -

(m) ناداروں کے کپڑے بناتے اسروی سے موسم میں بل لحاف بنوا دینے

اورشادی دخیره کی صنروریات مهتبا کردسینے میں ترکوٰۃ کی دخم مرمن کی مباسکتی ہے رم، سبی خاتون نے کسی بھے کو دود صربالیا ہے اگروہ نا دار اور ما جمت مند

ہوتواس کوزکارہ کا پیسر دے سکتی ہے اور وہ بچر بھی جوان ہونے کے بعدد و دور بلانے

والى كوزكاة دىمكتاب-

(a) ایک شخص کوستی مجدر آپ نے زکوۃ دیے دی پھر بعدیں معلوم ہوا

کہ یہ تو مساحی نعباب ہے، یا ہاشی ستیرہے۔ یا تاریکی ہیں دی اور لبعد ہیں معلوم ہوا کرجس کو ذکارہ دی ہے وہ اپنی و الدہ یا اپنی لڑکی تھی، یا اور کوئی ایسا در سنند دار تھا ہجس کوزکوارہ دینام از نہیں، تو ان نمام مور لوں میں ذکوارہ اورام وگئی دوبارہ ذکو ہ او اکر نے کی صنرودت نہیں ہے، البند لینے والے کومعلوم ہو کرمی شخص نہیں ہوں تو مذہ ہے اور اگر دبدیں علوم ہو تو واپس کر دے۔

ن» کمپ نے کسی کوما جست مندمجھ کم ذکارہ دسے دی ۔ بن میں معلوم ہوا کہ شخص غیرسلم متنا، توزکا ہ ادار ہوئی دوبارہ اداکرنا ہوگی ۔

() نوٹ مسکے، اموال تجارت ہو بہترہی سے یا بھائدی کے نصاب کے بغدر بہوجائے زکاہ واجب ہوجائے گی مثلاً کسی کے پاس کھرفوط ہیں۔ اور کچھ مختلف سکے ہیں اورسب ملاکر۔ اربہ رجاد سو بائنی ہی رقم کا مالی تجارت میں ختلف سکے ہیں اورسب ملاکر۔ اربہ رجاد سو تا البکن جائدی کا نصاب ہو را ہوجانا ہے ، ویشخص صاحب نصاب ہوگا اور اس پر ذکاہ ہواجب ہوگی اس بلے کر۔ اس البار کو اور اس پر ذکاہ ہواجب ہوگی اس بلے کر۔ اس البار سے میں موروب ہی کی رقم ساطر میں جو الباری کی قیمت سے تبادہ ہے۔ سوروب کی رقم ساطر میں ہوگا اور اس پر ذکاہ ہوا کہ البار کا اگر وہ بقدر نصاب ہے تو سال گا اگر وہ بقدر نصاب ہے تو سال گرزیتے پر اس سے ذکاہ وصول کی جائے گی۔

(٩) بينكول بي ركمي بوتى المانتول برزكوة واجب سے-

۱۰۱) ایک مسمال میر مختلف طریقوں سے مدرقد اور خیرات کرتارہائیکن اس نے ذکواہ کی نمیت نہیں کی متی سال گزرنے پر وہ اس خیرات کیے ہوئے مال کو ذکواہ میں معسوب نہیں کرسکتا۔ اس بیے کرزگواہ فکا لینے سے بیے ذکواہ کی نیت گرنائشرط ہے۔ (۱۱) (کواۃ کی رقم منی آرڈر کے ذریعے بیجی مامکتی ہے۔ اور زکواۃ کی مد سے ہی منی آرڈر کی فیس اواکرنا بھی مائز ہے۔



معنتر کے معنی عُشر کے لفوی معنی ہیں دیواں معتبہ لیکن اصطلاح میں عُشر سے مراد بریدا وارکی ذکارہ سے جوابعین زمینوں میں بریدا وارکا دیمواں مصر ہوتی ہے اور لعیض زمینوں میں بریدا وار مریف میں میں۔

> محشر کانٹر عی عم قرآن باک کاارشا دہے۔

يَا آيُهُا الَّذِينَ المَنُوُا ٱنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِيْنَا ٱخْتَرَجْنَا لَكُمُرُمِنَ ٱلاَثْرَضِ - (البقره: ٢٧١)

"ایان دالوا را و خدایس بهتر معتدخرچ کرو - ابنی کمائی بس سے اور اس میں

ہویم نے تمہادے لیے زمین سے مکالاسے "

دوسرمقام پرارشادسد

وَاتُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ - (الانسام: ١٢١)

" اور التركاحق اداكرد اجس دن تم أن كي فصل كانوك مراد التركاحق اداكرد اجس دن تم أن كي فصل كانوك

مفترين كاس براتفاق ب كاس مراد بداوار كي ذكوة لعني عشرب -

قرآن پاک کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیدا وار پی محتفر فرض ہے اور مدیث میول سے بھی اس کی نائید ہموتی ہے۔ آپ کا ارشا دہے۔ "جوز ہن بارش یا چھے کے پانی سے میراب ہوتی ہے یا جو خود بخو در دریا " بیا ہوئے کی دم ہے میراب ہواس می مختر وا جب سے اور جو کنوئیں دوغیرہ سے یا تی کھینے کر میراب کی مجاتی ہواس می نصف محتشر وا جب ہے ۔"

عشر کی مثرح

سر کمیت یا باغ کو بارش کا پانی ، پیشمے ، دریا ، ندی اور قدرتی نالوں کا پانی سیاب کرتا ہو یا دریا کے کناد سے واقع ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پرنم اور میراب رہنی ہو اس میں پردا دار کا دموال معترع شرمی دکالنا واجب ہے اور جو کعبت یا باغ آب پاشی کے معنوعی ذرائع مثلًا شیوب ویل ، رم بط وغیرہ سے میراب کیے جانتے ہوں ان ہیں ۔ پردا وار کا ہمیدواں معتربی نصف عشر کے النا واجب ہوتا ہے ۔

عُشر مندا کاحق ہے اور برکل پرداوار کا دافتی دموال محسّر یا بلبوال محسّر ہوتاہے، لہذا ظریا بھی جب قابل استعمال ہوجائیں تو پہلے عُشر بحال لیا جائے بھروہ فکر یا بھل استعمال کیے جائیں یحنشر تکا لے بغیراستعمال کرناجائز نہیں ورنہ واقعی دموال یا ببیروال مستعمال کیے جائیں یحنشر تکا لے بغیراستعمال کرناجائز نہیں ورنہ واقعی دموال یا ببیروال

حصته مندای داهیس نه جائے گا۔

كن چيزون ين عشرواجي

زمن کی ہر پریا وارمیں محشروا ہیں۔ ہے۔ اس پریا وارمیں بی جو ذخیرہ کریے کھی ماسکتی ہے مِشْلًا عَلَّہ، سرسوں، تنی ہمونگ کھیلی، گنا، کھجور، حشک میوے وغیرہ ا در اس پریا وارمیں می جو ذخیرہ کریے نہیں ریکھے ما سسکتے ہمشاتی سبزی، نزیماری، ککڑی کھیلا

کا ہو، مولی کھم، نربوز، خربوزہ لیموہ نگٹرہ ، امرود، مالٹاء آم ، میامن وغیرہ۔ شہر رہمی عشروا جب ہے، علمارا ہمدمیث بھی شہریں عشرے قائل ہیں۔ بی ملی المرعلیه والم کا ارشاوسیے۔ ادّوالُعثَكَرِ في العسدل -موستبدس عشراداكروك نيز شهدكى منزح وامنح كرتے بوسے فرمایا۔ فى كل عشرة النياتي ين في سي " ہردی مَشک شہدیں ایک مُشک مُشرط اجب " ادر صفرت ابوسیادہ ماکا بہان ہے کہیں نے تبی صفے النٹر علیہ وہم سے کہا، یا دمول النٹر امیرے یاس شہری مکھیاں دبی ہوتی ہیں توآپ نے مکم دیا بھراس کا

له بعن فقها کے نزدیک سبزی ترکاری مجول بھی دغیرہ کو ذخیرہ کرسے نہیں رکھے میات اُن پوئٹر وابوب بنہیں ہے ، البنتہ کا ٹنککاراگرانہیں مارکٹ میں فروقت کرنا ہے آواس پرتجارتی ذکو ہ وا جب ہوگی جب کہ وہ بغدر تصاب ہوئیے کا دو بارکا تجارتی سرمایہ سال کے آغاز اور انتسنام پہ ووسو درہم یا اس سے زائد ہو۔

م بينقي-

ته جامع زندی۔

لله امام مالک اور صفرت سغیبان محضر خرویک شهدمین مُشرنهیں ہے ،امام شاقعی رَّ ماشهور تول مُن دانی برمشال انهی روایات کی بنا پر صفیه ایل مدسیث ، احربی ملبل عمرین عبدالعزیز وغیروشهد کومخ تحشر داشته بین اور امام شافعی ژکا ایک نول می اس سیمحق میں ہے ، مسحابر میں سے ابن عمر راور ابن عیاس ممبی اسی سے فائل سنتھ۔



(۱) عشر کل پردا و از کا دسول کیا ما ئے گا اور عشرا داکرنے سے بعد باتی پرادار سے بی بیل اور سنجائی ، گرانی وغیرہ سے مصارف ادا کیے جائیں محیمثلاً کسی کھیت ہی میت

(بغیبه سامنید مدل ) بھی بی ہے اور الم مجاری و فرلنے میں شہد کی ذکر ق کے معلمے میں کو لیًا مدرے میمین سید-

بیہ قی میں ہے کہ ایک شخص نبی کی اللہ علیہ وکم کی خدرت میں اپنے شہر کا محتر لا باا وروز فوات

می کرسبار جبکل کی معنا بلت کا استفام فرا دیجئے۔ آپ لے اس جبکل کی صفا نطب کا استفام فرما

دیا ۔ مجر بہ جمر شکا دورخلافت آیا توسعیان بن وہرب نے جمر شسے اس با رہے بین خین میا ہی

آپ نے لکھ مجیجا کہ وہ جو کمچے نبی میں اللہ طلبہ وسلم کو دیا کرنے سنے یہ مہیں مبی دیں تو سے لوا ور

سبار جبکل کی معنا ظن کا بندو بست کر دو۔ ورن وہ تو کم می دسے بیدا ہو سے والی جیزی آسما فی

بارش کے مان ندہے جو جا ہے اسے استعال کرسے یہ

مودودی مساحب کی دائے برہے کہ شہد کی پیدادار پر توزگاۃ منہ دالبنداس کی تجارت پر دم زکاۃ مائر حودوسرے اموال تجارت پرعائد موتیہے۔ کونٹل فلرپدا ہؤاہے فرپہلے داوکونٹل فلرعشری اداکیا جائے بھر باتی ماندہ انھٹارہ کونٹل غلے سے کھیتی باٹری کے دوسرے مصادف اور اسکیے مائیں تھے۔

رود) پرداوارم وقت سے قابل استعال ہوبیائے اسی وقت اس بھرشوا ہوب ہومانا ہے، مثلاً چنا، مکئی اور اسم وغیرہ کھنے سے پہلے ہی استعال ہونے سکتے ہیں لہٰذاائمی وقت مبتنی پرداوار ہے اس کا عُشرن کالنا ہوگا۔ عُشریکا لئے سے پہلے اس کی استعمال ہو یہ دور وہ بہریں

کواستعال بی از درست نہیں۔ ۱۳۱ (۲۰) اگرکوئی شخص اپنی کمیتی یا باغ جس میں کھیل آسکے ہیں فروخت کرڈا لیے ویسے سے پہلے فروخت کرنے کی مورت ہیں عشر فریداد پروا جب ہوگا اولاگر کیے سے بد فروخت کیا ہے ذوخت کرنے کے مورت ہی عشر فریداد کہوا۔ سے بد فروخت کیا ہے ذوخشر نیمینے والے سے ذھے ہوگا۔

(۱۷) زمین بی پوشنس کا شت کرد با ہے عُمشراسی پر حاسب بوگا نواہ وہ کرایہ پر زمین نے کر کا شت کرد ہا ہو یا عاربتا زمین سے کر کا شت کرد ہا ہو۔ دمی اگردوا فراد شرکت بین کمینتی باقری کردہ ہے ہوں توعشر دونوں شرکا نہ بر

ہوگا۔نواہ پیجا کیس ہی نشر کیس کا ہو۔ (۱۰) سمشر فرض ہونے کے لیے کسی نعساب کی نشرط نہیں ہے <sup>کے</sup> پریاوا ا

اله برام اعظم کاسلک ہے ماجمین اور امام شافعی سے نزدیک بارج وسی سے کم میں مختر فرض نہیں ہوتا۔ اہل ماریٹ کے کریک بارج و کی سے کم میں مختر فرض نہیں ہے، اور مشرکی فرضیت کے لیے ہی ایک شرط ہے کہ ہی مشرفرش نہیں ہے، اور مشرکی فرضیت کے لیے ہی ایک شرط ہے کہ ہیڈوار کم ادکم یا بڑے وکی ہو۔ اوالی دیل نی ملی الشرطیر وسلم کا در فرمان ہے۔
ایک شرط ہے کہ ہیڈوار کم ادکم یا بڑے وکی ہو۔ اوالی دیل نی ملی الشرطیر وسلم کا در فرمان ہے۔
لیس فیمادون خدستہ اوستی صداف تے۔ (بخاری)

" بان وس مع بداوارس مدخروش واجب نبين-

تقورى بوياكم مشربهمال فرمن بوكا- البنة إبك مماع يعنى ووذمانى كلوسي كم بديا وارفابل لحاظ

(٤) عُشرس مال گزدید نے کی قیدمہیں سے بکہ جن زمینوں میں سال کے اندر دو بار

کاشت کی مباتی ہے۔ ان بی بٹرمسل پرمشروا ہوہ ہے۔ (۸) نابالغ بچے اور کم عقل ویولئے کی پریاوار بر کم مشروا ہہہے۔ (۵) وقف کی زین اگر کوئی کا شت کرسے نو اس کا خت کار بریمی محشر وا جب

سب ہوزین بارانی ہوائ ہی اگرمصنوعی ذرائع سسے بھی آب ہانٹی کی مبائے ۔ تو مُشرِیکا لینے ہیں اس کا لمائل ہوگاکہ وہ ذران قدرتی ذرائع سسے زیادہ میراب ہوئی سہے مُشرِیکا لینے ہیں اس کا لمائل ہوگاکہ وہ ذران قدرتی ذرائع سسے زیادہ میراب ہوئی سہے يامعنوعي ذدائع سسے -

ر المان عُشرادا کرنے میں یہ انعتبار ہے کہ چاہیے دہی پریاد ارغشر میں ادا کریے با اس کی قبیت اداکرے -

.. -----۱۳۱) مندومتان بس جوزینین سلانوں کی ملیست بس بی ان کوعشری محمدنا بیاہیتے اورسلمانوں كوعشراد اكرنا بابية - له

(۱۱۳) محشري کی زبین کی مال گذاری دینے سے مشرسا قطانهیں موتا ہے (۱۲) مخترے معادت ہی وی ہیں ہوزکاۃ کے معادت ہیں ۔

له بندوستان بن جوادامی ملوکرسلیبی بین وه عشری بی ، کیونکرامسل وظیفدسلمان کی زمین کاعشر سے تس بمالت اشتباه الوطعُشر بكالناب رفياً وي وارالعلوم عدسوم سدل كه تناوي دارالعلم موم مدا -

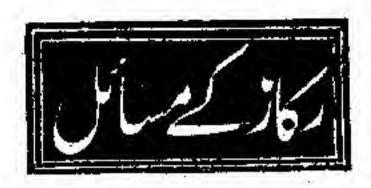

دکازسےمراد دفیہ اورمعدنیات ہیں۔ زہین ہیں پہشیدہ ہونے کی وجسے ان کودکا دیکہتے ہیں۔ دا، ہرآمدنزرہ دفینے ہیں بانچوال ممتربیت المال کا ہے معدمیث میں ہے نی الترکاز الحندس لینی دفینے ہیں بانچوال محترواج ہے۔

(۲) کانوں سے نکلنے وائی چیزوں پی خواہ وہ دھاتیں ہوں بھیسے لوہا ، میاندی ، مونا ، دانگا دغیرہ یاجا مرح پڑی ہوں جیسے گندھک دغیرہ ان ہیں پانچواں معتدر بہت المال کاسے ۔ اور بیار معقے کان والے کے ۔

(۱) نین سے نکلنے والی ان چیزوں ہیں بیت المال کا کوئی معربہ ہی ہواگ ہیں۔ ولم النے سے زم نرموتی موں بھیے جواہرات دغیرہ ، اور دقیق چیزوں بی مجی بہت المال کا کچھ واجب نہیں جیسے تیل اور پیڑول وغیرہ کیے

اله المام اهر بی منبل کا مسلک بر ہے کہ معذبیات نوا ہ وہ وحاتیں موں یا جوا مدر گرو حک وغیرہ )
یا باتھات اپٹرول ، پارہ وغیرہ سب پر ڈھائی فیصدی ڈکوۃ واحب ہوگی آگراں کی تحبیت بقدرنسا ب
ہو، اور یہ پرائیومیٹ مکیست میں موں مصنرت عمرین جرا لعزیز سے دوریں اس مسلک برعل بھی کھا۔
والمنتی مبلد دوم صدھ ۔۔



صدقة فطريح عني

مسیرتر سرست کی فطرکے لنوی منی ہیں روزہ کھولنا ۔ اورصدقہ تطریحے پی ہیں روزہ کھولئے کاصرقہ۔ اصطلاح میں صدقہ نظرسے مرادوہ وا مہب صدقہ سے بوں مشان تم ہونے پر ادر روزہ کھلنے پر دیا جاتا ہے ۔

میں سال سلمانوں پردمعنان کے دوزسے فرمِق ہوسئے اسی سال نجم سلی الٹار علیہ در کم نے مدرق مفطرا داکریے کا حکم مجی دیا۔ صدرق منظر کی حکمت اور فوائد

ادركشادگی كے ماتدائے كھانے چينے اور كينے اور الدعنے كی منرودیں يوری كرمكيں اور د وسرے سلمانوں کے ساتھ حمیدگاہ میں ماصر ہوسکیں ، تاکہ عبد کا ای کا اجتماع بھی کم الشان بوا ور رامتول بیسلمانوں کی کنٹرت سے اسلام کی ٹنان وٹوکت کابھی اظہار ہوسکے۔ معنرت ابن عباس فخ فرملت من بن ملى الترملير ولم من معدقة فطراس سيطفرد فرمایلہے کہ وہ روزے وارول کوسیے ہودہ کا موں اور سید مشری کی لفز خوا سے پاک كردسے اودنا دارما بھنت ممثروں كے كما نے چینے كانظم ہوجائے ليں ہوخض عمیر كى نمازى پہلے مدة ، فطراد اكروسے كاتوده مدة رشرف تبول بلے كا إور بھ ناذ کے بعد اواکرے گاتوں مام معدقہ وخیرات کی طرح ایک معدقہ ہوگا " لے شاه ولی الدر فرماتی مید کاون ، نوشی کادن سم، اوراس دن اسلام کی ٹان وٹوکت کا ظیار سلانوں کی کٹرست اور عظیم ابتما جست سے در بیے کیا مباتا ہے اور معدقة فطرس اس مقعد كي كميل مونى ب اس كعلاده معدقة فطردوزسك كي تحيل كا

مدقة نظركاتكم

مدّة وَطَرِبِرَ الْبِيرِيْنِ مان مهان مردا درخودت پربالغ ، نابالغ پرواجب سبے يجس

له الوواؤد، اين ما جر-

ك مجترالترالبالغر-

سے این مدین سے تزدیک مدق فطرڈ کو ۃ کی طرح فرمن ہے۔ اور ہرامیر عفریب ، مروہ مورست ، آذاد، فلام ا ورجھ وسٹے بڑے پر فرمن ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نمی کما النٹرعلیہ دسم سفے سکتے سکے اداد، فلام ا ورجھ وسٹے بڑے پر فرمن ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نمی کا النٹرعلیہ دسم سفے سکتے سکے اداد، فلام اور چھوسٹے بڑے ہے ہوستال)

کے پاس اس کی اصلی صنرور توں سے زیادہ انٹی تیمت کا مال ہوجی پرزگوۃ واجب ہوجاتی

ہے بہواہ اس مال پرزگواۃ واجب ہوتی ہو بانہیں۔ شلاکسی کے پاس اپنی رہائش گاہ کے
علاوہ بی مکان ہے ہوخالی پڑاہے یا کرایہ پراٹھا ہو اسے، اگراس سکان کی قبیت نصاب ک
بقد رہوتو اس مالک پرصدق فطرواجب ہے اگریہ اس سکان پرزگوۃ واجب نہیں سے
ہاں اگراسی سکان کے کرائے پراس کا گزارہ سے تو بھر بیسکان اصلی صنرورت میں شار کوگا
اور اس پرمد قرد فطرواجب نہ ہوگا۔ یاکسی کے گھریں استعمال ہونے ولیے سامان کے
علادہ کچرسامان ہے، مثلاً تاہے کے برتن ، یا قیمتی فرنچر دخیروجس کی مالیت نصاب
کے بقدر یا اس سے زائد سے تومد قرد فطرواجب ہوجائے گا۔ اگرچاس مال پرزگؤۃ
واجب نہیں ہے۔
بیمنی الشرطیہ وسلم کا ارشادہ ہے۔

ريقيه حاشيد مستال كل كوچون بن اينا آدي كيي كريرا علان كرايا كتا -

" آگاه دم اصدة دفط بهرسلمان مرد اعودت ، آزاد ، غلام اور هجوت بیرے پرواجیتی " آزادی کام اور هجوت بیرے پرواجیتی " آزادی کا نزان می خود ، آزاد ، غلام اور هجوت بیری برواجیتی " آزادی می انته علیرولم نے معدقه فطرفرض فرما باسی آبک مساع کعجود ، یا ایک مساع بود بهرفال م ، آزاد ، مرد ، عورت ، مجبور فی بیرسلمان پراو در بیمکم فرما باسی کری برگاه مبلک مساع بود بهرفال م ، آزاد ، مرد ، عورت ، مجبور فی بیرسلمان پراو در بیمکم فرما باسی کری برگاه مبلک مساح بیملم اداکری " (بخاری )

که ایل مدین کے نزدیک مدقا فطرے لیے نعساب سے بغدر مال ہونا صروری نہیں ۔ جس شخع سے پاس می ایک دوزی خوداک سے زائد فلہ اور کھانے کا سامان ہواس پرم دقار فطرفرش سبے ۔ دام لمائی تعلیم نیج مسے " آگاہ دیو! مدقد فطر ہرسلمان پروامیہ ہے وہ مرد ہویا مورت آزاد ہویا ناؤی ' چوٹا ہویا بڑا کے لیے

صدقة فطروا مجب ہونے ہے اوپر بیان کیے ہوئے نصاب کے علا وہ کوئی نثر ط نہیں ہے ۔ نہ آزادی مشرط ہے نہ بلوخ اور نہ ہوش وخرد - غلام پر بھی واجب ہے لیکن اس کا آ قا واکر سے گا۔ نابالغ اور ویوا نے پر بھی واجب ہے لیکن اس کا باپ اور ولی اواکر بچا۔ صدقہ فطروا جب ہونے کے بیے پہمی صنروری نہیں ہے کہ مال پر سال گزر جائے بلکہ طلوع فجرسے چند کم رہے ہے کہ گاگسی کو نوا مال و دولت سے نواز دسے تو اس پرصد ذہر فطر واجب ہوجا ہے تھا۔

صدقه فطرواجب بمسف كاوقت

مدق فطرواجب بونے کا وقت عبد کے دن طلوع فیر ہے۔ الن التخص طلوع فیر سے بہلے فوت بوجائے یا دولت سے محروم ہوکرنا دار موجائے تواس پر واجب نہ ہوگا۔ اوراس ہے پہم واجب نہ ہوگا۔ بوطلوع فیر کے بعد پیدا ہو، ہاں ہو کی طلوع فیر کے اور اس ہے پہم واجب نہ ہوگا۔ بوطلوع فیر کے بعد پیدا ہو، ہاں ہو کی طلوع فیر سے بہلے عید کی شب میں پیوا ہو، اس پر معدق فطروا جب ہے ، اسی طرح بوشن طلوع فیرسے بہلے اسلام کی معاوت بائے یا دولت مند م وجائے تواس پر معدق فطروا جب ہے۔

له زندی-

کے اہل مدیث کے زود کے مدقہ نظروا بہ بونے کا وقت دمعنان کے آخری وان غروب آفناب سے تشریع ہوئے ہوئے افناب سے تشریع ہوکری یکی ناز کے پہلے تک دمہناہے اس کو فطر کا صدقہ کہتے ہیں ۔ المازا دمعنان کا آخری دوندہ افطار کرنے ہے بعدسے کا ہروا میں ہونا چاہئے آگر میراس کی اوائیگی پہلے بھی ودمیت ہے ۔

## صدقه فطراط كرنے كاوقت

صدة فطروا به بهرن کا دقت توعید کے دن طلوع فجرید ایکن اس سے بچوب کی مکمت اور مقصد کا تقاضا پرسے کہ بیعید سے بخدیوم پہلے ہی صرودت مخدول کو پہنچا دیا بائے تاکہ غریب اور نا واد لوگ بھی اپنے کھانے پہنے اور پہلنے کی صرودت کا ساما ن اطمینان کے ساتھ فراہم کر سے سب سے ساتھ عیدگاہ میا سکیں ۔ بخادی ہیں ہے کہ صحاب کرام ہ عیدالفطرسے ایک دو ون پہلے ہی صدقہ فطرا واگر دیا کر سے ساتھ میں اور میں ہے ہے اگر کسی وجرسے دو جا رہے اور انداز کر سکے توعید کی خانسے پہلے تو بہر حال اواکر دینا جا ہیں ۔

دو جا رہے مہلے اواز کر سکے توعید کی خانسے پہلے تو بہر حال اواکر دینا جا ہیں ہے۔

بی صلی التہ علیہ وسلم کا ادشا و ہے۔

فَمَنُ اَدَّاهَا قَبْلُ التَّلَاةِ فَهِى ذَكُولَةً مَعْبُولَةً وَمَنُ اَدَّاهَا بَعْنَ العَّلَوْةِ فَهِى مَدَا ظَنَةً مِنَ العَثَلَ قَانِ -

" جن عن في مدة فطرنان مدة ما واكرديا توده معدا كم معتود تنبول معدقه مهدا ورج شخص ناند كه بعدا واكريس كا قوده عام معدقه وخرات كي طرح ايك معدقه

عیدگاہ جائے سے پہلے مدۃ فطراد اکرناستی سے ،لیکن اگرکوئی شخعکی وہم سے پاکابی کی بنا پرعبدسے پہلے اوا نہ کرسکے تو وہ عیدسے بعدا داکر دسے برندیجھے کاب معاون ہوگی ہے۔

کس کی طرف مسے صدقہ خطراد اکرنا واج ہے۔ مسکس کی طرف مسے صدقہ خطراد اکرنا واج ہے۔

را) نوش مال مرد پراپنے علادہ نابالغ اولاد کی طرف سے ہی واجب ہے۔ اگر نابالغ اولاد دولت مندسے تواس کے مال ہیں سے اداکرے ور مذاسینے پاکسس سے

اداكيسے۔

ر۲) بالغ اولاد کی طرمندسے اس مودت ہیں واجب ہے جب وہ نا وار اور غریب ہو، مال دار پونے کی مودت ہیں وابجب بہیں ۔

(۳) بواولاد پوش وخردسے محروم ہو،ان سکے پاس مال موبان ہوہرممودست جی ان کی طرف سے اداکرنا وا بہب سے خواہ وہ بالغ ہوں –

(۲) ان خادموں کی طرف سے ہی واجب ہے ہواس کی سرمیری ہیں دہتے ہوں اور حن سے کھانے کپڑسے کا کیفیل ہو۔

(۵) بیری کی طرف سے وابوب تونہیں ہے البکن اگربطودِانسیان اواکر دیا مائے توجا تزیہے ، بیری کی طرفت سے اوا ہوجاستے گا۔

دا ؛ باپ آگر فوت ہوجائے تو دا دا کے بیے دہی سادسے اسکام ہیں جوباپ کے لیے بیان ہوئے ۔

(۱) خاتون اگرخوشمال موتواس پرصرون اپنی طرف سے صدقة فطرا داکرنا واجب ہے اپنے علاوہ کسی طرف سے واجب بہبیں ندا ولادی طرف سے ند ماں باپ کی طرف سے اور درمطوہ رکی طرف سے ۔ صدق مقطر کی مقدار

مدة؛ فطری مقلاداتش روپے ولسے میریے حساب سے ایک میرتین میٹانک گیہوں پاگیہوں کا آٹاہے اور یہ وزن ایک کلوایک سودس گرام (۱۱۰۱۰) بنتاہے کے

اله علم الخقر جلد يبارم مداري مداري ولين مولانا النرب على معاسب ك نزديك لبك أوى كا معدة فطوليك ميرسا را مع المنظر الماري مداري الماري الماري

اوراً گریج یا بوکا آنا یا جھو ہارہ یا منقی دینا ہوتوگیہوں کے وزن سے دوگنا بینی درسیرجرد جیشانک دینا ہوگا۔ صدر فرفطر کے متعلق مسائل

(۱) کیشخص نے کسی دم ہے دمعنان کے دوزے ندر کھے ہوں مسرقہ فطالی پرمی واب ہے ، مسرق نظروا بہب ہونے کے سیاے دوزہ شرط تہیں ہے -پرمی واب ہے ، مسرق نظروا بہب ہونے کے سیاے دوزہ شرط تہیں ہے -

(۲) مدة د فظر مي غليمي دسي مكت بي اور غلے كي قيمت بھي امناسب يرسم

كرفله يا قيمت ديني نظرار اورمساكين كا فائده بيش نظرري

رم) اگرگیہوں یا بچوکے علاوہ کوئی دومراغلہ بچوار، بابرا ، مینی وغیرہ دسینے کا پروگرام ہوتو وہ گیہوں یا بچوکی قیمت کے بقدر ہونا جا ہیئے -

رم) ایکشخص کا صدقه فطرایک فقیر کو دینا بھی جا گزیے اور چند فقیروں کو دینا بھی میا کڑے ہے، اسی طرح میزا فراد کا صدقه نظرا یک فقیر کوبھی دینا درمیت ہے اور چند فقیرص

۵) اگرکسی کے پاس کچگیہوں ہوں اور کچھ کچرتو وہ حساب لنگا کر صدقہ فطر کی تقدار م

ہوری کرکے اواکرسے۔ دہ) گرمنرورت ہوتومد قائفلری رقم دومرسے مقامات پریمی جامکتی ہے، لیکن کسی نثرید اورمعقول منرودت کے بغیرالیمان کرنا بچاہیئے۔

(د) مدود فطر کے مصارف بھی دہی ہیں جوزکو ہے مصارف ایل -

144

.

Wm 30

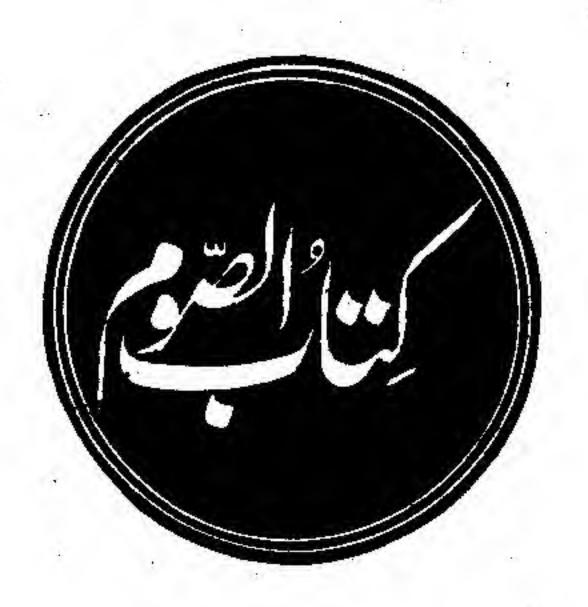



دمعنان کادوزہ اسلام کا تلیسرا اہم کرکن ہے، قرآن ہیں نہ صرف بریمکم دیاگیاہے کردمعنان کے دوزے دکھو ملکراس کے آواب واسٹکام بھی بیان گئے ہیں۔ اور دمعنان کی عظمت وہرکت کے دیجوہ پریمی گفتگو کی گئے ہے۔ پہلے ہم اس مہینے کے فضائل وہرکات بیان کرتے ہیں جس کے دوزے مشربیت نے مسلمانوں پرفرض کیے ہیں۔



رمضان كي عظمت فيضيلت قراك بي

قرآن پاکبیں دمعنان کی عظمت ونضیلت کے تمین وجرہ بیان کیے گئے ہیں۔

- (۱) نزول قرآن يعني اسي مبيني مين قرآن پاک نازل مؤا-
- ۳۱) لیلة القدر مینیاسی مینینی ایک دان الیی مبادک ہے کہ وہ نیروبرکت میں ایک ہزار مہینوں سے زیادہ مہترہے۔
- د۳) فرمنبت موم بعنی اسی جیسے کے دوزے سے سلمانوں پرفرض کیے گئے ہیں ۔ انہی فعنمائق کی بنا پرنبی ملی الٹر علیہ وسلم نے اس کوشہرانٹر دانٹر کا بہیستہ کہ کرخداکی

طرف نسبت کا نشرف بخشاہ ہے ، اور اس کوٹام مہینوں سے افعنل قراد دیا ہے ، ذیل بیں ان وہوہ کی مختسرومنا سحت کی مباتی ہے ۔ فضیبلسنٹ دیمصنمان کے وہوہ

(۱) نزولِ قرآن ـ قرآن پاک کاادشاوسے ـ

شَهُوُسَ مَعَنَاقَ الَّذِي ثُمُ أَنْزِلَ فِيهُ الْمَقُرُّ الْ هِدَّى الْمَقَالَ الْمَدَّى الِتَّاسِ وَبَدِينَاتٍ مِينَ الْهُدُلَى وَالْفُرُ قَالِنَ لَا (البَرُونِ ١٩٥)

"دمعنان کامہینہ وہ مہینہ ہے جس ہم القرآن نازل کہاگیا۔ ہومارسطنسانوں کے سیے ہدایت سے ہوداہ حق دکھانے والی داضح تعلیمات پڑھل ہے اور حق وباطل کا فرق کھول کردکھ دینے والی کتاب ہے "

رمنان کی عظمت وضیلت کے ایے صرف بربات کیا کہ ہے کہ اس میں خدا نے دیت کی افری کتاب نازل فرمائی سے معروم ہوتی تو یہ بورا کارخائے ہمتی سورج کی ناب نائی اورجا ند تاروں کی ولا ویزرفٹی کے باوجود تیرہ و تاریونا، اورساری صنّاعی اورجن وجمال کے بادجود کا کتاب نامی مورث کے بادجود کا کتاب نامی مورث کے بادجود کا کتاب نامی اور سے بادجود کا کتاب نامی اور سے تعصد ہوتی، اود کفر والحا وا ورشرک و معصبت میں کھیٹکے ہوئے انسان جنگل کے درندوں سے زیادہ بدتر ہوئے قرآن اس سرزین پر ہدایت اور وشی کا ایک بی سرچھرے جواس سے محودم سے دہ یقینًا ہوایت اور فیرسے محروم اور روشی کا ایک بی سرچھرہ ہوئی سے محودم سے دہ یقینًا ہوایت اور فیرسے محروم

(۲) لیلة القدر: - قرآن پاک بین مراحت ہے کہ قرآن دمضان بین نازل کیاگیا، اور برکر لیلۃ الفدر بین نازل کیاگیا ہے۔

اس کے لازم معنی یہ بی کہلیلہ القدر دمعنان ہی کی کوئی دان ہے، اورمدبث میں

ومناحبت ہے۔

اور میں ایک دان ہے جو ہزاد مہینوں سے ذیادہ مہتر ہے !!

اور معنرت عائشہ وہ کہتی ہیں کررسول اللہ ملی اللہ علیہ وکم سے فرمایا " بیلۃ القدر کو دمعنان کی آخری دس دافقل ہیں سے طاق دافوں ہیں ٹالٹ کروہ اللہ
(۳) فرطیریت موم ہے خدانے دوزے مبینے کو مقرر فرمایا اور اس پورے مہینے کے موف سے سلمانوں پر فرمن کیے قرآن ہیں ہے ۔
مقرر فرمایا اور اس پورے مہینے کے دونہ سے سلمانوں پر فرمن کیے قرآن ہیں ہے ۔
فقی شکھ کا مین کھ الشکھ کر فلیسے کم ماہ در دابھو دھ ۱۸۱۸ کی میں ہے کہ دہ اس پورے سے سے کہ دہ اس پورے سے سے کہ دہ اس پورے کی کھوں کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کی کے کہ کے کے کہ کے کہ

ساہ سلمان فاریخ مشکوۃ ۔ سکہ بخاری ۔

ہینے کے ردنہ ہے ہے مصنان کی عظمت وصیبلت صدیرے ہیں

نی ملی الشرطیر و کم سف در مشان کی عظمت و برکت بریان کرستے بوستے فرمایا۔

معیب در منعان کی پہلی دات آتی ہے توشیا طبین اور سرکش جنات بھرط دیتے جائے

ہیں اور دو وزخ کے سماد سے ور وازے بند کر دیتے جائے ہیں ، ان ہیں سے کوئی

ہی در دازہ کھلا نہیں رہنا ۔ اور جنت کے تمام در داؤے کھول دیتے جائے

ہیں ان ہیں سے کوئی بھی در وازہ بند نہیں دہنا اور شداکا منا وی پہاڑتا ہے

گرائے بھلائی اور خبر کے طالب آگے بڑھ! اور اسے برائی اور برعلی کے شابق

رک اور خداکی طرحت سے مہنت سے نا فرمان بندوں کو دوزہ سے دبائی بخشی

جاتی ہے ، اور مدائی طرحت سے مہردات ہیں ہوتا ہے ہے۔

جاتی ہے ، اور یہ دمعنیان کی ہردات ہیں ہوتا ہے ہے۔

جاتی ہے ، اور یہ دمعنیان کی ہردات ہیں ہوتا ہے ہے۔

جاتی ہے ، اور یہ دمعنیان کی ہردات ہیں ہوتا ہے۔

\* اودیہ وہ مہینہ ہے جس میں موئن کی روزی میں امنا فہ کردیا جا تا ہے ہے

\* دمعنان تام جهینون کا سرداری - سه

\* اس جیدے کا ابتدائی حصر رحمت ہے، درمیانی محتر مغفرت ہے اور آخری محتر آخری

له جامع ترمذی، این ما بر-

که مشکوة۔

سه علم الفقة مبدر بجواله مرقاة المغاتيج-

سے مشکوۃ۔

ام مہینے ہیں ہوشخص مدا کا تقرب حاصل کرنے سے لیے اپنی ٹوشی سے کوئی نفل نکی کرسے گا وہ دوسرے مہینوں سے فرض سے برابر اجرو ثواب پاستے گا اور بوکوئی ایک فرض اواکرے گا وہ دوسرے مہینوں سے بنتر فرضوں سے برابر اجرو شدر مست و برابر ا

تواب كاستحق بوكا - ك

رمضان كي عظمت والميتن الريخ ين

تاریخ کی شہادت ہے کہت ویاطل کی پہلی فیصلکن جنگ (غزوہ بدر) اسی مہینے میں ہوئی اور حق کو باطل سے ممتاز کر دینے والامبارک ون حب کو قرآن نے میں ہوئی افرقان " کہا ہے رمعنان ہی کا ایک مبارک ون عقاءاسی ون حق کو پہلی فتح ماصل ہوئی اور یاطل مرنگوں ہؤا۔ بھرنادی کی شہادت یہ بھی ہے کہ دمعنان ہی میں گر بھی فتح ہؤا۔ ان معلومات کو مرتب کرے غور کیے ۔

حق کی ہدایت اسی میلینے میں نازل ہوئی -

اسلام كوابندائي غلباسي مهيني مين ساصل مؤا-

ا دراسلام كومكل غليهي اسي فيهين مين نصيب بروا-

دمعنان کا دہمینہ ہرسال انہی تقیقتوں کی یا ددہائی ہے لیے آ باہے شریعت نے اس مہینے ہیں روزے فرمن کیے اور قیام لمیل اور کا وت قرآن کا تظم فرمایا ، تاکیم و نیون ہیں روپ جہاد مروہ نہ ہونے پائے اور وہ سال ہیں کم اذکم ایک بادر معنان میں قرآن کن کریا چرم کراپنا منعب اور فریعنہ شعورے ساتھ ذہنوں ہیں تازہ کرسکیں ۔ قرآن کا زول اور اس کی تلاوت اور دوزے کی مجاہرانہ تربیّت اسی بیے ہے کہ فرزندان اصلام دین کوخالب اورفائم کرنے ہی کے بیے زندہ ہیں ادرکسی وقت بھی اس نقبی فریقے سے خاقل نزہوں -



روزے کوئر ہی صوم یا مسیام کہتے ہیں جس سے معنی ہیں کسی چیزرسے ڈک جانا اور اس کو ترک کر ڈینا ۔ بٹریعت کی احتطالات ہیں صوم سے مراد یہ سے کہ اُدمی مبیح صادق سے غردب آفتا ب تک کھالے پینے اور قبسی صرورت ہوری کرسنے سسے بازریہے۔ روزے کی فرصیت کا حکم

بجرت کے ڈیڑھ ممال بعد المطار دی جہیئے ہیں دمعنان کے روزے مسلمانوں برفر من

کے گئے اور عم دیاگیا -

يَا يَهُ أَالُّهِ إِنَّ الْمُنُوا كُنِّبَ عَلَيْكُمُ العِسْيَا مُ و البعرو ١٨٣٠)

"است ایان والو إنم پردوزه فرض کیاگیا" دوزه فرض عین سپے چوشخص اس کا انکاد کرسے وہ کا فرسے اور حکسی عذر کے بغیر نہ دیکھے وہ فاستی اور مخست گنهگارہے ۔

روزے کی اہمتیت

قران مکیم کی شہادت ہے کرروزہ تام اسمانی نشریبیتوں میں فرص رہاہے اور ہراقت کے نظام مبادت میں اس کوایک لازمی جزوکی حیثیت مامسل دی ہے۔ کے نظام مبادت میں اس کوایک لازمی جزوکی حیثیت مامسل دی ہے۔ کشاکیٹٹ عکی الگیا بین مین قبلیک مڑے (ابقرہ: ۱۸۳)

" جس طرح ان لوگوں پر قرمن کراگیا تھا ہوتم سے پہلے ہوگزدسے ہیں " یہ این محف ایک تاریخی واقعربیان کرنے سے بیے نہیں ہے بلکراس امم تقیقت كوواضح كرنے سے ليے ہے كردوز ہے كونفس انساني كى تربتيت سے صومى تعلق ہے اور تزكير قلوب مين اس كو ايك فطرى دخل ب يد بلكرايسا معلوم بوتاب كرتر تبيت وتزكير کاکورس اس سے بغیر بورائی نہیں موسکتا اور کوئی بھی دوسری عبادت اس کا بدل نہیں ب سکتی بہی وہرہے کہ بہتام انبیاری سابقہ شریعتوں میں فرض دیا ہے۔ اس کی اہمیت واضح فرماتے ہوئے رپول الشمسلی الشملیرولم نے فرمایا ہے " بوشخص کسی دستری عذر اورمرمن کے بغیر دمضان کا ایک دوز کھی کھپوڑ دے وہ اگر عمر مجر مجی دوزے دیکھے تیا ہی اس کی تلافی نہیں ہوسکتی " له بعني دمصنان سكے دوزے كي خيرو بركت اورفعنبيلت وا يميت يرسيے كر اگر کوئی فافل دانسة رمعنان کاکوئی روزه ترک کردسے تواس محرومی اوزمسران کی کلفی عمر بمرروزے رکھنے سے بھی نہیں ہوسکتی ہاں اس کی قانونی قضا ہوسکتی ہے۔ روزے کامفصار دوزے كا حقيقى مقصد برسے كرآ دى ميں تقوسے بدامو-لَعَكُمُ لَنَتُقُونَ - رالبقره: ١٨٣) و اکر تم مراه و نے بیدا ہو ہ تعری دراس اس و اخلاقی جربر کا نام ہے جوندا کی محبت اور خوف سے پیدا

له احد ترندی، او داؤد-

ہوڑ تا ہے خدا کی ذات پرایان اور اس کی صفت دحمت وکرم اور فضل واحسان سے گہرے اس اس سے جذر ہم تینا ہے اور اس کی صفت فہر وغضب اور عذاب گئرے اس اس سے جذر ہم تینا ہے اور اس کی صفت فہر وغضب اور عذاب کرے اس اس سے جذر ہم تینا ہے اور اس کی صفت فہر وغضب اور عذاب کے شعب وعتاب کے شعب میں تو توف کی برقلبی کیفیت وعتاب کے شعب میں تو توف کی برقلبی کیفیت ہم تا تا ہم تا ہم اعمال خرر کا اصل مرج شمہ اور تمام اعمال بدسے دو کئے کا تعبیقی اربیم ہم تا تا ہم اعمال بدسے دو کئے کا تعبیقی اربیم

روزه خدای ذات پر پخپترلیتین اوراس کی دوگوینه صفات ، دیمت وکرم اور قهرو غضب كالبرااحساس بيلاكرتاب. ون مسلسل كي تصفط ابن انتهائي نبيادي اور مندوری نوامشات سے رکادمهناآ دی پریراژ حجود تاہے کددہ انتہائی عاجز دورماندہ اوروا قعی مجبور و ممتاج ہے ، وہ و ندگی کی ایک ایک سائٹ کے بیے خدا کے نسنل و كرم كا صاجتن رب اوركيروه زندگي كوخداكي نعمنوں سے مالا مال ديكه كرميز بات محبت سے سرشار مرومیا تاہے۔ اور دلی ذوق وشوق کے مہائند خلالی اطاعت وبندگی ہیں مركرم موجانا ہے۔اورجب وہ اپنی انتہائی پُرزودا درہیجائی ٹوامشات سے تنہائی کے ان گوٹوں میں بھی دکا رہتا ہے،جہاں اس بیغدا سے مواکسی کی نظر نہیں پڑتی تواس ے خداے خوت اور بیبت کا اصباس گہرے سے گہرا ہوتا چلامیا تاہیں۔ انداس کے دل پرخدا کی عظمین وجبروت کا سابراس طرح سچها جا تا ہے کہ وہ پھرگزنا ہ کے تصویہ سے بھی كانينے لكتاہے۔

حفيقي روزه

لین روزے کا پیظیم تقصد اُسی وقت حاصل موسکتا ہے جب روزہ بیرے احساس وشعور کے مما تفرکھا جائے اور ان تمام مروبات سے اس کی صفا ظعت کی جائے

بن کے اثرے روزہ بے جان ہوجا تا ہے جنیقی روزہ دراصل وہی ہے جن آدمی قلب وروح ادر ان کی مهاری صلاحیتوں کوخداکی نا فرمانی سیے بچاستے اورنفس کی ہرئیک نوامش کوروند والے بنی سلی النه علیه در کم کاارشاد ہے۔

مدجب توروزه رکھے نولازم ہے کہ تولینے کانوں اپنی آنکھوں اپنی زیان لين إقداددلين مادس اعصنائ عمم كوخداكى نالسنديده باتول سے دوك

اورآب في ارشادفرايا -

، ہوشخص روزہ رکھ کربھی حمبوٹ بولنے اور تجبوٹ پڑی کریئے سے باز مذریا توخداکواس کے مجبوکے بیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ﷺ ملے

ادر آب في منتبه فرمايا-

دوكتنے ہى دوزے واراليے موتے ہي كروزے سے بھوك اورباي كرمواان كے يقے كجرنبي برتا " روزے کی فضیلت

نبى مىلى الترعليه وسلم كاارشا دسم-

" آدمی سے ہومی خیر کا ابر دس گئے سے سات سوگئے تک ٹرصا یاجا تاہے . گر خدا کاارش دسه کردوزه کامعامله اورسی، وه نوخالص میرسے بیے سیے اور میں تود

رله کشت المجوب -نه میخ بخاری -

ہی اس کا اجر دوں گا۔ بندہ میری ہی خاطرا پنی نوامشات اور اپناکھانا بینا چھوڑتا ہے، روز سے دارکے لیے دومرتیں ہیں -

ایک افطار کے وقت دجب وہ اس مذہبے سے سرشاد ہوکر خواکی ہمتوں سے لدّت اندوز ہونا ہے کہ خواسنے اس کوایک فرینے رہولاکسنے کی توفیق کجنٹی ۔ لدّت اندوز ہونا ہے کہ خواسنے اس کوایک فرینے رہولاکسنے کی توفیق کجنٹی ۔

دوسری مسترت اپنے پروردگارسے ملنے کے وقت احب وہ ندلسکے حسنو الیانی بائے گااوراس کے دیدارسے اپنی آنکھوں کوروشن کرسے گا) -

اور دوزہ دارے دارے کمنری کو خدارے نزدیک شک کی خوشہوسے ہی تربا وہ لیسندی اور دوزہ دگئا ہوں سے بحضی کے خوشہوسے ہی تربا وہ لیسندی اور دوزہ دگئا ہوں سے بجنے کی ، ڈھال سے اور جب نم ہیں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بے حیائی کی باتوں اور شور و بہنگاھے سے دور دسے اور اگرکوئی گائی گلوج کرنے لگے بالانے مجموعے پراتر آئے تواس کو موجہ امیا جینے کہ میں روزہ وار ہول ہو دہ سالا میرے یہ دائے گھی کہ میں روزہ وار ہول ہو دہ سالا

نبزارشاد فرمايا-

« حَنْ فَس نِے ایا نی شعور اور احتساب کے ساتھ روز سے دیکھے اس سے ہمالیے گناہ معاف کر دینے جائیں سے بچاس سے پہلے ہونیکے ہیں " کے

ایانی شعود کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے وجود پرتیبی ہو، اس کے دیاوں رئیبین ہوا در برلیبین موکہ عمل کا اجر لاز ما آخرت میں ملے گا اور خدا ہی اپنے علم دسکمت اور بدل وکرم کی بنیا د پر اجر وسے گا۔

> که بخاری بسلم-که بخاری بسلم

مائے نیزان تام چیزوں سے روزے کی صفا ظلمت کی مائے جوند اکو نالپ مذیب اورجن سے

خدانے منع فرمایاہے۔

ببال المنساب كے معنی بربس كرخداكى رضاا ور اجر آخريت بى كے بيے روزه وكما



(۱) شعبان کی انتیس تاریخ کودمضان کا جاند دیکیفنے کی کوشش کرنامسلمانول پرواب کفایدہ جنزی یا نجوم وغیرہ سے جاند کا سماب لگاکردوزہ دکھنااور جاند ہوں میں مدیر ہے کہ جولوگ خوداس فن کے ماہر موں اوروہ نیک اور پرمبز کا رکھی موں ان کوخود بھی اپنے صاب بھی کرنا جائز نہیں .
بی صلی الند علیہ دیم کا ادشاد ہے۔

'سپاند دیمهرکردوزی رکھو، اور بپاند دیکھ کردوزی ختم کردا در آگر ۱۹۹ شعبان کو بپاند نظر ندائے توشعبان کے ۲۰ دن کاکنتی پوری کردیگے، ر۲) پہاند کی رویت کوکسی مجربہ کی بنیاد پر ما نزااور روز ہ رکھنا سما کر نہیں مثلاً عوام میں شہور سے کر ''جس دن رحیب کی بچ تھی ہے اسی دن رمعنان کی بہلی ہوتی ہے

کے بینی بجیشیت ابتماعی مسلانوں پر واجب ہے کہ دمعنان کا جاند دیکھیے کا ابتمام کریں ا دراس کے لیے مناسب انتظام کریں ۔ اور آگر ہورے معاشرے نے اس کی اجمیت جمسوں نکی ا ور غفلت برتی توسب کے سب گنہگار ہوں گے۔ کے میرے بخاری جمیم سلم۔ اوربارہا اس کا تجربہ کیا مہا چکا ہے " نشرییت میں جاند کے ثبوت کے لیے اس طرح کے تجربوں کا کوئی اغتبار نہیں ۔

رم) ربب کی انتیان تاریخ کومپاند دیمینے کی کومٹیش ادرامتمام کرناستحب ہے۔ اس بیے کہ دمعنمان کی پہلی تاریخ معلوم کرنے سے بیے شعبان کی تادیخوں کامعلوم دکھنا منروری ہے، محضرت عاکشہ دام کا بیان ہے کہ:۔

" بی مسل الشرطیر دسلم ماہ شعبان کے ایام اوراس کی تاریخیں جس محکروا ہما اسے
یادر کھتے ہتے کسی دور رسے جیسینے کی تاریخیں اس امہنمام سے یا دندر کھتے ہتے ۔ کپھر
رصنان کا چا ند دیکھ کرروز سے در کھتے ہتے ۔ اوراگر ۹ ہر شعبان کوچا ندنظر شا تا توشعبان
کے ۳۰ ردن پورے کرسکے دمعنان کا دوڑہ در کھتا ہے ہے

(۲) بوشخص دمعنان کامپانداینی آنکدسے دیکھ سے اس پرواجب ہے کہ وہ بستی کے لوگوں یامسلمانوں کے ذمہ دارافراد یا اداروں کواس کی خبر بینچاہتے میا ہے وہ مرد موریاعورت۔

ك الدراوُد-

ا مثلًا رجب کی انتیبوی تاریخ کوچا ندنکل آیا لیکن لوگوں نے اس کے دیکیف کاکوئی انتخام و کیا۔ ادر کیچ شعبان کو ۳۰ روب بجد کر حساب دیکا تے دہے دیاں تک ۳۰ رشعبان ہوگئی لیکن گروہ خیار پایادل دفیرہ کی وجہ سے بھا ندنظر ند آیا ، اور ہو نکہ ۲۹ رتا دریخ شعبان کی بمجی مبارہ ہی گئی اس لیے کیم دمندان کولوگ ، مورشعبان سمجھتے دہیے ، اور دمندان کا ایک دول ہ اپنی غفلت سے مباتا رہا۔

(۵) مطلع صائب ہونے کی صورت ہیں صرف دو دیندادا فراد کی گواہی سے نہ در معنان کے جاند کا نبوت ہوں کہ اند کی ایس مورت ہیں کم اذکم استے جاند کا گواہی منروری سیے جن کی گواہی سے جاند کا بیتیں یا گران فالب ہوجائے۔ استے افراد کی گواہی منروری سیے جن کی گواہی سے جاند کا بیتیں یا گران فالب ہوجائے۔ (۵) مطلع صاف نہ ہونے کی صورت ہیں بلال دمضان کے شہوت کے بیلے صرف ایک آدمی کی فہر ہی کانی ہے ۔ میاہے وہ مرد ہویا عورت راگر دوئٹر طیس یا ئی مارون ایک آدمی کی فہر ہی کانی ہے ۔ میاہے وہ مرد ہویا عورت ایک آدمی کی فہر ہی کانی ہے ۔ میاہے وہ مرد ہویا عورت ساگر دوئٹر طیس یا ئی مارون ایک ۔

ا - گواہی دیتے والا عاقل وبالغ اور دین دارسلمان ہو۔

٢- ده برفيروسے كريس نے تود بياند د بكيا ہے -

(4) اورمطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں ہلال عید کے ثبوت کے بیا یک اُدی کی گوائی معتبر نہیں سے چاہے وہ کیسا ہی صغیراود تقدیمو، ہلال عید کے ثبوت کے بیا یک سامی معتبراود تقدیمو، ہلال عید کے ثبوت کے سلے منروری ہے کہ دودین دارا ورمنعتی مردگواہی دیں یا ایک دبندار مرداور دو ویندار عورتیں گواہی دیں کہم نے چاند دیکھا ہے تب بھی عید کے جاند کا ثبوت نہ ہوگا۔

وه اگرشهر مرهم می بخر مشهور موجائے کرمیاند ہوگیا، لیکن انتہائی گاش اور (۹) تحقیق کے باد ہو کہ انتہائی گاش اور تعقیق کے باد ہو دمی کوئی ایک الیسا شخص نہیں ہوا قرار کرسے کہ میں فیے دوجاند دیکھا ہے۔ تواس مورت میں جیاند کا جوت نہ ہوگا۔

(۱۰) اگرکسی کیسے معن میں کا درکیما جس کا گوائی شریعیت میں قا ہے ادراس کے مواشم میکس نے جا ندنہیں دیکھا قراس کی گواہی سے شہروا میں دراہ : ركميں البتريشن تود روزه ركھے اس يرروزه ركھنا داجب ہے قرمن نہيں ہے يواكر اس كے این روزے بورے ہوجائیں اور عبد كا جاند مزد كيما بائے توثيخ اكتبوال روزه محى ركع اورع ركبتي والول كيما كالمناسق

(۱۱) اگرکسی نے تنہاعیار کا جاند خود اپنی آنکھ سے دیکھالیکن جونکہ وہ اکبیلا ہادر شریعت میں عیدئے بیاند کے ثبوت کے لیے ایک ادمی کی گواری معتبر نہیں ہے اس بیراس کی گواری کا انتبار نہیں کیا گیا۔ تو البیقے خص کے لیے تہا روزہ نہ رکھنا مائزنهیں اس کومیا ہے کہ روزہ رکھے اور اسینے میا ند دیکھ لیننے کی ورج سے بغیر روزہ

۱۲۱) کسی بین بین میں وجہ سے جاند نہ دیکھاگی اور دوسے مقامات سے یا ندم وجاسنے کی خبری ائیس - اگریہ نبری مشریب تاریت کی روسسے قابل قبول موں تو ان سيع دمضان كے چاند كاشوت كى وكا اور جيد كے بيا ند كاشوت كمي مسلمانوں كے قمه وارول کے سلیم سروری سے کہ وہ الیس اطلاعات کا جائزہ لیس اور آگروہ سرعی اعتباد حسے قابل قبول ہوں توان سے مطابق شہر ہیں اعلان کراسنے کا ابتہام کریں ۔ (۱۷) اگردومعتبرا ورثعة افرا و كي شها درت به رويت بلال تابت موجات اور اسى سمارىسى لوگ دوزه دكىيى لىكن ين روزى پودسى بوجائے يرعبد كامياند نظرمذاكستے تواکتيسوں دن بهرصال ويدكري اس دن روزه ركسنا درمست نہيں -

نياجا ندد مكين كي دعا صغرت عبدالتربن عمرة كابيان بهركني صلى الترعليروللم جب بميلى دات كامياند

دی<u>مة توفرمات</u>ے۔

ر موسد اللهُ اَكْبُرُ، اللهُ تَمَ اهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْاصِّ وَالْإِيْسَانِ وَالنَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْنِيْنِ لِمَا تُحِبُّ وَتَوْضَى رَبُّتَ دَرَبَكَ اللهُ - له

مداللرسب سے بڑاہے، اے اللہ ایربیاندہادے لیے امن واہمان سالامتى إدراسالام كاميا ندبزا كربم بيطلوع فريا اوران كاموں كى توثيق سے ساتھ، جوتمج ليسندا درمجوب بي اسے جائد ہما دا پرورد گارا ور تبرا پرورد گارا لمند



روزے کی جداتیں میں جن کی تفسیل اور احکام ماننانہا بت صروری ہے -

(1) قرض-

(۲) واجب۔

رس) منت۔

ديم) نفل-

ca) مكروه -

- (4)

(۱) فرص روزے ۔ سال بھریں سرون درمغنان المبارک کے ہمیں دوزے مسابق پر فرص بین، درمغنان کے دوزوں کا فرض ہونا قرآن وحدیث سے سراحقاً ثابت ہے اورامت اپنی پوری تاریخ میں تواتر کے ساتھ اس پڑل کرتی دہی ہے، بوخف وزہ کرمغنان کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کا فراور خارج از اسلام ہے، اور چوخف فیر کرمغنان کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کا فراور خارج از اسلام ہے ، اور چوخف فیر کسی عذا کسی عذر سے زرک کرے وہ فاستی اور پخت گنبرگا دہے دمغنان کے دوزے اگر کسی عذا سے یا محفی خفلت سے رہ جا ہیں تو ان کی قصنا رکھی کے مرد خاری برائی بھی اور کو ان کی قصنا رکھی کی فرض ہے ۔ برغیر میبن فرض ہی بی بھی میبن فرض ہی بی بی بھی میبن فرض ہیں ہے کہ جلد از جلد رکھ لیں ۔

(۲) الفراجب روزے

ندر کے روزے ، کفارے کے روزے ، واجب ہیں ، اگر کمن عین ون کے روزے ، واجب ہیں ، اگر کمن عین ون کے روزے کے زورے کی ندر مانی ہے تواسی ون رکھنا صروری ہے اور اگر وان تعیین نہیں کیا ہے تو اسے تو اس کے بیارے تو میں بیان بلا وجر تا خیررز کرنا جا ہے ۔
مجرجے جا ہی رکھ سکتے ہیں ، میکن بلا وجر تا خیررز کرنا جا ہیئے ۔

(٣) مستون روزي

بوروزے خودی صلے اللہ علیہ وکم سنے دیکھے باجن کے دیکھنے کی آب نے نوغیب دی ہے۔ یہ دیکھنے کی آب نے نوغیب دی ہے یہ دی ہے یہ دوزے میں اوران کے دیکھنے کا بڑا اجرد ثواب ہے یہ کی ال ایس سے کوئی دوزہ سکنٹ اوک کری نے نہ دوزہ سکنٹ اوک کری دوزہ سکنٹ اوک کری دوزہ سکت اوران دوزہ سے

ہ، یں۔ یہ عاضور ہے کے روز سے ، بینی تحرم کی نویں اور دمویں تاریخ کے دو

روزے ۔

ی دیم عرفه کاروزه لینی ذوالحی کی نویس تاریخ کاروزه -پیم عرفه کاروزه لینی دوالحی کی نویس تاریخ کاروزه -پیم میام بین سے روز سے اپینی، سرمین کی ۱۳۱۸،۱۸۱۸ و ارتاریخ کے دینے -درم) نفلی روز سے

فرض، وابهب اور نون دوزوں کے علادہ تمام روز کے شخب ہیں، البتر بعض مستحب روز ہے الیسے بھی ہی جن کے اہمام کا اجراز قواب زیادہ ہے ، مشلاً -دا ) ماہ شوال کے جیٹر روز ہے ، ان کو عُرف عام بیں شش عید کے روز سے کہ: یہ

(۲) پیراورجمعرات کے دل کاروزہ-

اس ماه شعبان کی پندرصوس ناریخ کاروزه-رم، ذی لحجہ کے ابتدائی مشرے کے آٹھ روز سے (۵) کروه روزے صرف ينجريا الوارك دن كاروزه ركهنا-صرف يوم عاشوه كاروزه ركهنا -كسى فاتون كاشوسركى اجازت كي بغيردوزه دكمنا-ييح بي ناعر كي مغيرسلسل دوزيد، جي كوصوم وصال كين ب (4) وام دوزے مال بعريس حية روز عرام بي -(1) عيدالفطرك دن كادوزه -ربر عدالاضط کے دن کاروزہ۔ (٣) آيام تشريق-الم الرفوالحجيد (۵) ۱۱ر دوالحسد-(۲) ۱۱۱ فوالحجسد كادوزه-روزے کی شرطیں روزمے کی شرطین دوسم کیمیں شرائطِ متحت ۔ شرائط وجوب ـ

روزہ میچے مونے سے بیے جن باتوں کا پایا جانا صروری ہے ان کوشرائط صحست کہتے ہیں اور دوزہ واجب ہونے سے بیے جن باتوں کا پایا جانا معنروری ہے ان کوشرائط وجوب کہتے ہیں ۔

روزے کے شرائط وجوب

روزه واجب بوسنے کی جارشرطین ہیں۔

(۱) اسلام - کا قر پرروزه واجب نهيس -

(٢) بلوغ - نايالغ بي پردوزه واجب نهيل-

رس صوم دمعنان کی فرمنیت سے واقعت ہونا۔

ربم) معذورند بونا يعني كوتي اليها عدرنه بوجس مي نشريعت سقے ووزه مذه كلف

كى اجازت دى به مثلاً سفر، برعايا، مرض بجهاد وغيرو-

روزيه يحيشرا كط صحت

روزه مجمح بونے كى تين شرطيس بي -

(١) اسلام - كافركاروزه مجيح نهيل -

(۲) نواتین کاحیف دنفاس سے پاک ہونا۔

ا ابنة عادت ڈ نوانے کے بیے تا بالغ بچوں سے بھی دوزہ دکھوانا بھا ہینے یعبس طرح ناز پڑھوانے کا انبہام کرنے کی مدیث بیں ٹاکید سے اسی طرح دوزہ دکھوانے کی بھی ترغیب ناز پڑھوانے کا انبہام کرنے کی مدیث بیں ٹاکید سے اسی طرح دوزہ دکھوانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے ، لیکن انبہیں بچوں سے دکھوانا جائے ہود دارے کی بھوک پیابس کو ہر داشت کرنے کی توت دکھتے ہوں ، غلوسے پر ہیز کرنا جائے ہے۔

رس، نیت کرنا بعینی ول میں روزه رکھنے کا ادا ده کرنا، دوره رکھنے کا اداده کے بغیراگر کوئی شخص دن میران چیزوں سے رکار ہاجن سے روزے میں رکاما آ ہے قواى كاروزه بيح نربوكا-روزے کے فرائق

ے سے سرس دوزے میں میں مادق نموداد مونے سے غروب آفتاب نکتیں باتوں سے دکارمنا زمن ہے۔

(١) مبيح مادق سيغروب آنتاب تك كيم زكهانا-

(۲) مبح مهادق سے غروب آفتاب تک کھونہ پینا۔

اس میں مبنسی لذت کی وہ تمام مورتیں شائل ہیں جی میں عاد تامنی کا انراج ہوتا ہے ، نواہ وہ منعب نازک کے علاوہ کسی اور انسان یا بہائم سے حصول لڈت ہویا جلتی وغیرہ ہو،سب سے بچینا فرض ہے،البتراپی خاتون کودیکھنے، یامچھانے یا پیاد کرسنے سے

بجينا فرمن بنيي هي اس سي كراس سه عادتًا منى كااخراج بني بوتا -

ے کے من وستحبات (۱) سحری کا اہتمام کرنا ، منت ہے۔ بیاہے وہ چند کمجوری یا چند گھونٹ روزے کے شنی دستھیات

) ہو۔ رہ، سحری اخیر دنت بیں کھا ناستحب ہے ہجب کرمیح معا دق ہوسنے میں کچیزی

ن ہو۔ د۳) دونہ سے کی نبین دات ہی سے کرلدیا متحب ہے۔

(مم) افطار علد کرنا بعنی مورج دوب جانے کے بعد تواہ مخواہ دیر نہ کرناستحب ہے۔ (۵) حجود ارسے اکم موریا پانی سے افطار کرنامتخب ہے۔ (۵) مجود ارسے اکم موریا پانی سے افطار کرنامتخب ہے۔

(۱۶) غیمت دچنی ،غلط برانی ،شور دم نگامه بخصه اور زیادتی سے بھیے کا اہماً کڑنا مسنون سے ،بیرکا کول مجی غلط بر لیکن موزی بر ان سے بچینے کا اور زیادہ اسماً کرنا جا ہے۔

## روزے کے فررات

روزے بن بن چیزوں سے بینا فرض ہے۔

دا) کچه کھانےسے۔

(۲) کھر مینے سے۔

دس، جنسی لذت حاصل کرنے ہے۔

لمندا برائی فعل سے روزہ فاسد بوجائے گا جوان میتوں فرضوں کے خلات ہو، البت دوزے کو فاسد کرنے والی چیزی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دوسم کی ہیں ایک وہ جن سے مرت تضا واجب ہوتی ہے اور ایک وہ جن سے تعنا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ حرج رب کفارہ سے تعلق کے اصولی باہمیں

(۱) اگرکوئی جیز قصدگا پریٹ میں پہنچائی جائے اور اس کو نفع بخش ہونے کا خیال بھی ہو، چاہے وہ غذا ہو یا و دایا کوئی ایسا فعل کیا جائے جس کی لذت ببنی فعل جیسی ہوہ ان مور تول میں روزے کی قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔

ان وروں بن رورے مان میں وا بب ہوی اور مدارہ بی دارم اسے کا۔ (۱۷) اگر کوئی بچیز تو دبخو دبیث میں پہنچ جائے، یااس کے نفع بخش ہونے کا خیال نہ ہو یا کوئی ابسانعل کیا جاستے جس کی لذت مبنسی فعسس ل جبی نہو توصرون دوزے کی قصنا واجب ہوگی، کفارہ لازم شآستے گا۔

رم) کفارہ صرف دمعنان کاروڑہ فامرم وسنے سے وابوب ہوتا سے معنان کے مواکوئی اورروڑہ فامرم وسنے سسے کفارہ واجب نہیں ہوتا بیاسے فلطی سے فام د موجائے یا تعداً فامرکرہ یاجائے۔

دم، دمینان کا تصاروزہ فامر ہونے سے کفارہ واجب نہیں ہونا مسروت اوا دوزہ فامر ہونے ہی سے کھارہ واجب ہوناہے -

ره) بین لوگوں میں دوزے کے شرائط د توب نہا ہے ہائیں ان کا دوزہ فامد ہونے سے بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا، مشال مسا فرکا روزہ ، نا بالضبیج کا دوزہ میمین ونفاس والی ٹو آئین نے دوزے کے ونفاس والی ٹو آئین نے دوزے کے دفقاس والی ٹو آئین نے دوزے کے نیت ، مفر پر دوانہ ہوئے سے پہلے اور جمین ونفاس آئے سے پہلے ہی کی ہو۔

زب ہروہ فعل جس ہیں لینے قصد اور اوادہ کو دخل نہ ہو، مشاکم کیمو سے کچھ کھا لیا ، یا جنسی لارت حاصل کرلی ، یا کلی کرتے ہیں خلطی سے یا نی حلت سے پیچھ اند گھیا۔ یاکسی نے در بریتی کسی سے جنسی لارت حاصل کرلی ، یا کلی کرتے ہیں خلطی سے یا نی حلت سے نیچھ اند گھیا۔ یاکسی نے در بریتی کسی سے جنسی لارت حاصل کرلی قوان نمام صور توں ہیں کفارہ واجب نہ ہیں نے در بریتی کسی سے جنسی لارت حاصل کرلی قوان نمام صور توں ہیں کفارہ واجب نہ ہیں

د، بنسخ میں فاعل مخفول دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں۔ دونوں ہیں سے جوعا فل ہونا شرط نہیں۔ دونوں ہیں سے جوعا فل ہوا درقعد گا ایر فیصل کرے اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ اگر عورت عانل ہے تواس پر کفارہ فازم ہے مرد پرنہیں اور اگر مردعا تل ہے تومرد پر کفارہ واجب ہے دیا فی عورت پرنہیں۔ دیوانی عورت پرنہیں۔

(٨) كوئى نماقة ل چاہئے نا بالغ بچے سے منبی کا کرائے باكسی ديوان المحنون

سے ہرحال میں قصنائمی واسبب سے اور کفارہ میں -

(۹) دمنان میں دوزے کی نیت کے بنیرکوئی کھائے بیٹے تواس پُرکغادہ داجب نہیں صرف تفنا واجب سے ، کفارہ اُسی صورت میں واجب ہوگا جب دوزے کی نیتت کہ لینے کے بعد دوزہ توڑے۔

۱۰۱ کسی شبری بنیا دیراگر کوئی ایناروزه فامد کردے توکفاره واجب نه بوگار ده صورتین جن میں صرف میسے کی قصنا واجب ہوتی ہے

دا) کسی کی آنکھ دیریس کھی اور سیمجھ کرکہ ابھی سحری کا وقت یا تی ہے کچھ کھیا پی لیا بچرمعلوم بخدا کہ مبیح بومچی تنی ، تواس دوزے کی قصنا رکھنا وا جیب ہے ۔ لیا بچرمعلوم بخدا کہ مبیح بومچی تنی ، تواس دوزے کی قصنا رکھنا وا جیب ہے ۔

(۲) کسی نے مودج ڈوسٹے سے سیلے ہی پیچید کرکومودج ڈوپ گیاسپان فلا کے کہا۔
 کرلیا۔ توتضا وا جب ہے ۔

ر۱۳ بداداده کوئی پیزیمیٹ پی پیچگی مثلاً کل کے سیے منہیں پانی دیا اور وہ سلتی سے بیجے اترکیا - ناک پاکان میں دواڈ الی اور وہ ہیٹ میں پہنچ گئی ۔ پہیٹ یا دماغ کے رخم میں دواڈ الی اور وہ ہیٹ میں پہنچ گئی ۔ پہیٹ یا دماغ کے رخم میں دواڈ الی اور وہ اس زخم کی راہ سے پہیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی توان موتوں میں میں صرف نعنیا واجب ہے ۔

(۴) کسی نے دوزہ وادکو زبردسی کچھکھا پلادیا توصوت تعناوا بہب ہے۔ دہ) کسی نے ذبردش کسی خاتون سے سائٹہ جنسی فعل کمیا یا خافق بوری تنی یا سیر بہوش بخی اورکسی نے اس سے جنسی لذہت ما مسل کی توخاتون پرصروب تعنیا واجب بحرگی۔

رد، کسی ناوان نے مردہ عورت یاکس بھی کے ساتھ مبنسی فعل کیا یابہائم کے

سائقہ پینمل کیا، یاکسی کولیٹا یا اوسرلیا باجلق کامرٹکب بوّاا دران صورتوں ہیں انزال برگیا توصرت قصنیا واجب ہے۔

دیا کئی نے دوزے کی نیت ہی نہیں کی لیکن کھانے پینے دغیرہ سے کہ کا دیا ہے کہ کا اور قصدا لازم دیا ہے کہ کا اور قصدا لازم مور توں میں دوزہ نہوگا اور قصدا لازم مور توں میں دوزہ نہوگا اور قصدا لازم مور گا ۔

مری درزے میں کے مندمیں آنسو یا لیبینے کے قطرے ہلے اور پرے مُنہیں اس کی مکینی محسوس ہوئی اور وہ ان قطروں کوئیکل گیا توروزہ مباتا رہا۔ قصنالاذم ہے۔

د۹) مُنربِن کوئی شخص پان دبائے موگیا اور صحصا وق سے بعد اُتکار کھیلی تو صرف قضا واجب ہے ، کمنادہ واجب نہیں ۔

١٠٠ روز ہے بیکسی نے تصدامند مرحے کی توروزہ ماتار ہا ورقضا واجب

ہے۔ ۱۱) کسی نے روزے میں کوئی کنکری یا لیسپ کا کمٹرا یا اور کوئی الیسی جیز کم لیمیں کو مذبطور فذا کھانے ہیں نہ بطور دوا تواس صورت ہیں روزہ جاتا ر إاور سرت قضنا ااذم ہوگی -

ر۱۲) دوزسے پیرکسی خاتون سنے اسپے مقام خاص میں کوئی دوا ڈائی یاتیل ڈالا تواس مورت میں صرفت قصنا واجب سہے۔

(۱۲) کسی نے دوزے میں بھولے سے کھائی لیا ، اور پھیر پیرمجھ کر کر دوزہ فوٹ ہی گیا۔ ہے تعدیدا کچھ کھائی لیا تو دوزہ جاتا رہا اور قصا واجب سے کفارہ نہیں ۔ (۱۲۷) کسی نے دوزے میں کان سکے اندر تیل ڈالا، یا جلآب بی علی دیا تو دوزہ مہانا رہا اور اس کی صرف قضا واحب ہے کفارہ نہیں۔

۱۵۱ کسی مناتون سف طاری دخیره کی صغرورت سے اپنی اگلی تغریری ویک میرورت سے اپنی انگلی کا کچھ میں بنی انگلی وائل وی پاکسی دائی کا کچھ میں بنیکا نئے کے بعد دوبارہ دائل کی توروزہ جاتا رہا اور تقنیا واجب سے اور اگر دوبارہ واخل کے بعد دوبارہ داخل کی توروزہ جاتا رہا اور تقنیا واجب سے اور اگر دوبارہ واخل بہتی کی بیکن انگلی سی پیزیس کی میں ہوئی تھی تو پہلی ہی باروائل کر سف سے دوزہ جاتا دیا اور تقنیا واجب سے اس ماری اگر کوئی خاتون اپنی مشرم کاہ بیس روئی وغیرہ درکھے اور تقنیا واجب ہوگی۔ اور تعنیا واجب ہوگی۔

(۱۹) جاع اود لواطمت کے علاوہ جنسی لذت کا کوئی ایسا فعل کیا جس سے عادۃ ازال ہوجاتا ہے ، اگرانزال ہوگی توروزہ جاتا رہا اور مرب نصالان م استے گی، مشالاً کوئی مبلن کا مربکب ہؤا۔ باکسی سنے مناتون کی ناف، ران یا کولھوں بین عصنہ خاص گھ مسا کوئی مبلن کا مربکب ہؤا۔ باکسی سنے مناتون کی ناف ، ران یا کولھوں بین عصنہ خاص گھ مساکر منی مناوی کی ، باکسی جا تور سے سائفہ یہ فعل کیا ، یا کسی خاتون سنے کی دوسری خاتون کے ساختہ مصول لذت کی کو کسٹینٹ کی اور انزال ہوگیا توروزہ مبانا رسے کا اور تعنالان م موگی ، کھنارہ واحب بزیوگا۔

۱۱۵) مسواک کرستے ہوستے یا پہنی مسوٹسمے دغیرہ سے نمون نکلا اور روزہ ہیں مسوٹسمے دغیرہ سے نمون نکلا اور روزہ میں میں منتوک کے ساتھ نگل لیا توروزہ ٹوٹ گیا فصنا وا ہویہ ہے، ہاں اگر نون منتوک کی مقدار سے کم ہے اور مات بین محسوس نہیں ہورہا ہے توروزہ نہیں مجائے گا۔ کی مقدار سے کم ہے اور مات بین محسوس نہیں ہورہا ہے توروزہ نہیں مجائے گا۔ وہ صور بین بین تصنا اور کفارہ دونوں واجب ہیں

(۱) کسی نے دوزسے میں جذبات سے مغلوب موکر منسی کا اذاکاب کیا

بچاہے وہ فرد ہویا عورت، یا مرد نے اوالمت کی توضائی داجب ہے اور کفارہ کئی دارہ اس ہوگا، اورہ ہے ہے۔

(۲) کسی مفاقوں نے مرد سے معبتری کی اور عضو کا امرا ندر داخل ہوگا، توجاہے منی کا خردج ہویا نہ ہو ہر صال ہیں تعنا بھی وا جب ہے اور کفارہ ہی ۔

(۳) کسی فادان نے عورت سے مبہتری کی اور اس کے کھیلے ہے ہیں عضو کا مرداخل کر دیا تو دو تو ل کا دو تہ فا مرد ہوگیا ۔ قضا بھی وا جب ہے اور کفارہ ہی ۔

(۲) کسی نے ایسی کوئی چیز کھا ٹی کی جو کھانے پینے کے استعمال ہیں آئی ہے ۔

دامی ہے کہ ان ہو کھانے پینے ہیں استعمال نہیں کی جاتی لیکن دوا کے طور پر کھا ٹی گ الیسی چیز کھا ٹی ہو کھانے دورون ہو ا جب کراس سے فائدہ ہوگا ۔ تورون ہو جاتا رہا اور اس پر قعنا اور کھارہ دونوں و ا جب ہیں۔

بیں۔

(a) ننا تون فافل مودمی تغی پاسپے ہوش پڑی ہوئی تنی اودمرد نے اس سے نبی لذت ماصل کی تومرد پرفعت کھی واجہ سبے اودکفارہ کھی۔

بینی ان چیزوں کا بیان جی کے کرنے سے دونہ ہ فاسر تونہیں ہوتا لیکن مکردہ ہ موجا تا ہے، ان سب چیزوں کی کرا ہمت تنزیبی ہے تحریجی نہیں - (۱) کسی چیز کا ذائد میکسنا، البتہ کوئی خاتون بجبورًا اس لیے کھانے کی چیزوں کا ذائد بیکا نے وقت ، یا بازارسے خرید نے وقت جکھ سے کہ اس کا شوہر برمزاق اور سخت گیرہے ، یا اس طرح کوئی طاذمہ اپنے آقا سے نون سے چکھ سے توکوہ نہیں۔

(۲) مُذین کوئی چیز چیانا یا ہوئی ڈالے دکھنا۔ مشلاً کوئی خاتون اپنے نیچے کو کھلا نے سے سالے اپنے مُنٹر ا بیخ کو کھلا نے سے سلے اپنے مُنٹر ا کوئی چیز دبائے یا نرم کرنے کے لیے یا تھنڈ ا کرنے کے سے مُنٹرین ڈالے تو یہ مُروہ ہے ، البتہ مجبوری کی صورت بیں جا ترہے۔

مثلاً کسی کا بچ کھوکا ہے۔ اور وہ صرف وہی چیز کھا تا ہے ہو مزیں چیا کراس کو دی جلے ، اور کوئی ہے دوزہ آدمی ہی موجود دم ہوتو اس صورت بیں چیا کر کھلانا کر وہ تہیں۔

اور کوئی ہے دوزہ آدمی ہی موجود دم ہوتو اس صورت بیں چیا کر کھلانا کر وہ تہیں۔

رمن کسی جورت کا ہونٹ مزیں لے لینا ، یا نظم ہو کر بدن طانا کر وہ سے ۔

ہا ہے اثرال ہونے اور صحبت کر لینے کا خوف ہویا مذہو۔

(مم) دوزسے بیں کوئی ابساکام کرنا کردہ ہے جس سے آنی زیادہ کمزوری پریا ہوجانے کا اندلیٹر ہوکدوزہ توٹرنا پڑسے گا۔

ده، کلی کرنے یاناک بیں پانی ڈلسٹے بیں صرورت سے زیادہ استمام اور غلوکرنا۔

(۱۹) بلاوج منزس تفوك جمع كريك نكلنا-

(٤) بع قرادى المعبر المعطى ادراصم علال كالظها دكرنا-

(۸) عسل کی حاجمت بردا در موقع مجری بر کھیم کوئی شخص فا دجر قصدً دا میم مرادق کے بعد نکسے شس نرکیسے قریر مکرورہ سہے۔

(٩) منجن، بيسب، ياكوكروغيره جباكراس سي دانت مانجمنا-

(۱۰) روز مي غيبت كرنا، مجوث بولنا، كالي كلوج اور شوروم بنكام كرنا، مار نا بيننا اوركسي برزيادتي كرنا-

(۱۱) قصدًا صلق بي دحوال، يا گرد وخبار بينجانا كرده سب، اوراگر لويان وغيره ملسكاكراس كومونهكا ياحظه سكرث اوربيرى وغيره بي ليا تورونده مباتا ديا -

و دامورس سے روزه کروه نبیل بوتا-

(۱) دوزے کا خیال مزر با اور بھولے سے کچھ کھا بی لیا یا مشر کیب حیات سے منبی لذبت ما مس کی ، میاہے ایک بارابساکیا یاکئی باراتفاق بوًا معدبد کراگر کمبولے مع بيا بمركم كما إلى الب مجى دوزه نهي والامروم كوا-

(۲) دن میں روزہ وارسوگیا اورسوتے میں کوئی الیسا نواب حیں سفے ل کی حابت

موكئ تواس سے روزہ كروہ نبيل بوتا-

دس» دن سرمردسگان مرمی تیل دالنا یا بدن برمانش کرنا ، نوشبوسونگهمناسب درست ہے ارد لکانے سے بعد اگر بلغم میں مرمدی سیا ہی مسول ہوتر بھی روزہ

مروه نهی بوتا-

رىم، اپنىشرىك حيات كەسلىملىنا، بىنى گېرېۇنا، بوس دكىنادكرنا، سب درست ہے، ہاں اگرانزال کا اندلیٹر یا مذیاست کے پیجان میں محبت کر لینے کا خطرہ ہوتو ميريدىب كام كروه بي -

(a) روز ميسي متوكن اور لغم شكلنا كروه تهيس -

(4) روزے میں ملق کے اندر مکھی جاگئی یا ہے اختیار گرد وغیار یا دصوال پیلا كي تواس مدوزه مكروه نهي مجتاع إن اگران مي كو في چيز قصدًا پيد مين مينجا في تو

دوزه فالربي كا-

د) کسی مناتون کے مینسی اعضاد کو دیکھنے سے پاکوئی مبنسی خیال ول میں لانے سے اگر انزال ہوگیا توروزہ کروہ نہوگا۔

ده، کسی جانودسکے مبنی اعتباد کو تھے وسنے سے اگرانزال بھی ہوجائے تب مجی دوزہ فامدتہیں ہوتا۔

ده) مردکے بیے اسیے عضوماص سے سوراخ بی تیل یا پالی یا دوا و فیرہ ڈالنا یا پچیکادی سے بہنجانا، یاسلائی و فیرہ واض کرنا جا کزسہے، اس سے روزہ مکروہ تنہیں ہوتا۔

۱۰۰۱ کوئی شخص خشک مکڑی یا خشک انگی اینے کھیلے صمتریں واخل کرسے، میکن مکڑی اندر فاتب نہ ہوتوروزہ فاسر نہ ہوگا۔

۱۲۱) کان بیں پانی چلاجاستے یاکوئی قصدًا ڈال سے تواس سے روزہ مکردہ دیر کی۔

دس دانتوں کے درمیان غذایا ہوئی باکوئی دلینہ یا حیمالیہ کا کوئی مکڑا رہ گیا اور اس کومنرسے نہیں مکالا ملکہ اندرہی اندرنگل لیا اگر برسینے کی مغدا دسے کم

ہے ترروزہ فالدنہ ہوگا۔

دلاد بهرمال روزه کرده نهرگا -اگراس مورت بین سبے انعتباد کچیو مستر کی بیاس سے کم یازباده بهرمال روزه مرده نهرگا -اگراس مورت بین سبے انعتباد کچیو مستر بھرم پیٹ بین لوٹ جاستے تنب بھی روزہ کردہ نہ بوگا -

روا، دوزے میں و تنت بھی مسواک کرنا، سیاہے خشک ککڑی سے کی جائے یا بالسکل تازہ اور ترککڑی ہے ، نیب کی تازہ مسواک کاکڑواکڑوا وا والقدمنہ میجسوس ہو تب بھی روزہ کردہ نہیں ہوتا۔

(۱۶) گری کی مشدت میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اسمان تھے دھونا، منہانا، کپڑا ترکوسکے بدن پردکھنا مکردہ نہیں۔

۱۱۵) اگریان کھلنے کے بعداجین طرح کی اورغرارہ کرسے مزما ان کرلیا۔ لیکن تغوک میں مرخی اب می محسوس موری سے نوکوئی حرج نہیں اس سے دوزہ مکروہ نہ موگا۔

۱۸۱ اگرنصدًانے کی سکر بھوڑی نے کی مند بھر نہیں ہے توروزہ نہیں توٹااور دیمردہ ہؤا۔

۱۹۱ مسوک کرنے بن یا دیجی منہ سے خون کا اور تھوک سے مان کا لیا۔ اگرخوں کی غدا پخوک سے کم ہوا در ملق میں خون کا مزہ معلوم نہ مجو توروزہ نہیں توسے گا۔



دا) نیت محصی بی دل می اداده کرنا، زبان معین کا ظهاد کرناهنروری نہیں، صرف دل ہیں ادا وہ کرلینا کا نی ہے، بلکہ سحری کھانا ہمی نیت ہی کے قائم منفاکہے اس لیے کہ سحری روز ہے ہی کی غرض سے کمائی جاتی ہے۔ البتر بولوگ اس وقت کمائے کے عام طور پرعادی مویا جونا وال سحری ابتهام سے کھاتے ہوں اور دوزہ مزر کھتے موں توان لوگوں کی سحری نمیت کے قائم مقام مزموگی ، ان کے لیے منروری ہے کہنیت کریں -(۲) دمغنان المبارک کے ہردوزے کے لیے آلگ نیت کرنامنروری ہے ، دمعنان کے مادے دوزوں کے لیے صروف ایک دن نمیت کرلینیا کافئ نہیں ہے۔ (۳) منان کے اداروزوں میں فرمن کہر کرنیت کرنامنروری نہیں۔ صرف دوزے کی نیت کرلینا کافی ہے ، البتہ کوئی مربین اگر دمعنیان کا دوزہ ریکھے تو وہ فرض کی تعيين كرسے اس سيے كراس پر دمعنان كاروزه فرمن نہيں نہے مربين أكر محص دوزے ک نمیت کرے یافف وزے کی نبت کرے نواس کاروزہ رمضان کاروزہ نرموگا -رم) مسافرے لیے صروری ہے کہ وہ رمضان میں کسی اور واجب روز سے

کی نیت نرکرے دمعنان کے فرمن روزے کی نیت کرے، یا تفلی روزے کی نیت کرے

برطرح درست ہے۔

(a) دمعنان کے تعنادوزوں پی تعین طور پرفرض کی نبیت کرناصروری ہے -آئے توان تمن مے روز و ایم ضعف النہاد سے پہلے پہلے تک زیت کرلینا ورست ہے، یعنی غروب آفتاب سے بل نعمی النہاد تک کسی وقت بھی نیبت کرلے درست

(۱) رمعنان کے اداروزوں میں۔ ۱۱) دمعنان کے اداروزوں ہیں۔ دم) نزر کے ان روزوں ہی جن ہیں دن یا ناریخ کی تعمیص کردی گئی ہو۔

(١٧) تغني روزول يس-

۱۴۶ سی دورون برد. ۱۵) ان جادتیم کے دوزول پی غروب آفتاب سے طلوع مبیح میا وق تک نیت کرلینا منرودی ہے، ان ہیں مبیح میا دق کے بعد نیست کرنا کانی نہیں ہے۔

(۱) رمعنان کے تعناروزوں ہیں۔

(٧) نذرك ال روزون مي جن ي دن يا ماريخ عين مرو-

(۲) کفارے کے دوزوں میں۔

دیم) اوران فی روزوں کی تعنایس جوشروع ہوجائے سے بھری وجہ سے فامرر

روب این میرسی و میرسے روزه دیکھنے کا ادا دو مزعفا ، میرمینے کو می دوزه و

ر کھنے ہی کا نوبال رہا ، پھرنعت النہارسے پہلے تھیال آیا کہ دیمضان کا دوڑہ تھیوڈ نامنا۔ نہیں اورنہت کرنی تو بدروزہ ودمست ہے ہاں اگرمہی میں کچرکھابی لیا بھا تواب نیت کرنے کی گنجاکش نہیں دہی۔

(۹) درمنان سے مہینے ہیں کئی سنے فرض دوؤ سے کے بجائے فلی دوؤ سے کی نیت کی اور بہرہ جا کہ فرض روڈ سے کی قضا دکھ لوں گا۔ نب بھی وہ روڑہ درمنان ہی کا بھرگا نفلی روزہ نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر نفلی روز سے کے بجائے وا جب روز سے کی بیت کی نرمنان ہی کا دوزہ ہوا۔ امولی بات برہے کہ درمنان ہیں صرف بیت کی نرمنان کی وردزہ ہوا۔ امولی بات برہے کہ درمنان ہیں صرف درمنان کا فرمن دوزہ ہی میرے سے کوئی احد دوزہ بیجے نہیں ہے۔

(۱۰) روزہ مہی ما وق سے شروع ہوتا ہے ، اس لیے میں صاوق سے پہلے پہلے وہ سادسے کام جائز ہیں، جن سے بچہاں وزسے ہیں فرض ہے ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دوزے کی نیت کر لینے کے بورکچہ کھانا پینا وغیرہ جائز نہیں ، برخلط ہے ، مبرح مما وق سے پہلے پہلے کھانا پینا وغیرہ مب جائز ہے جا ہے غروب آفنا ہے بہد ہی دو مرے وں کے دوزے کی کیت کر تی ہو۔

راا) نفلی روزہ نین کرنے سے واجب ہوجا تاہے اگرینے کے وقت بنیت کی کہ آج میراروزہ ہے اور مجراس سے بعدروزہ توٹردیا، تواس دوزے کی قضاواجب

ر۱۱) کسی نے شب یں براداوہ کیا کہ میں کل کا دوزہ دکھوں گا۔ لیکن مجرم سے موسے مورٹ کے سے میں کے اور دوزہ نہیں دکھا، تواس مورت میں تصنبا مورٹ میں تصنبا داجب نہیں۔

(۱۲) اگرشب بن نیت کرے تو کے۔

بِعَثُومِ غَلِهِ نُوَيْثُ مِنْ شَهُ رِسَمَعَنَانَ -

" بئى سنے ماہ دمعنان سے كل سے دوزے كى نيت كى ي

اوردن میں نیت کرے تو کھے۔

نَوَيَنِكُ بِعَنُومِ الْيَوْمُ مِنْ ظَهْرِي مَعَنَانَ -

مدیش نے ماہ دمعنان کے آج کے دوزے کی نیت کی ا

لیکن عربی میں نیت کے الفاظ کہنا صروری منہیں کسی نہان میں کہر لے۔



د دزر کھنے کی غرض سے مبیح مسادق سے پہلے جو کچھ کھا یا بریاجا تا ہے اُسٹے بھوی كبتة بن بني ملى التدهليم ودبجي محرى كالهمام فرملت اوردورسرول كوبعي سحرى کھانے کی تاکید فرماتے۔ مصنرت الني كينج بن كنبي ملى الشرطبير والم محرك وقت مجمد سے فرواتے . "ميراروزه ركهن كاالاده مص تحجه كمملاؤي تومين كيم كموري اور ايك برتن ميں يانی پیش كر ديتا ادرآپ نے سحری کھانے کی ٹاکبد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا -«سحری کعالیا کرواس بیے کہ سحری کھانے ہیں ٹری برکت ہے ہ بركت سے مراديہ ہے كرون كے كابول مي اورعبادت واطاعت بى كمزورى محسوس نهوگی اور روزے میں آسانی موگی بچنانچر ایک موقع میآپ نے ارشاد فرمایا -" دن کوروژه رکھنے میں سحری کمائے سے مددلیا کرفر-اور فیام لیبل

ے بے تیاوے مے مددلیا کروا

سحرى كماناسنت بداورسلمانون اوربيودونعسارى كم روزون بي فرق ير

له مفهوم مديث سلم-

ہیں ہے کہ وہ بحری نہیں کھاتے اور سلمان بحری کھاتے ہیں۔ اگر بھوک نرم و تو کھی تعوار ا ساجھا، یا دو دعد یا کم از کم یانی ہی پی لینا چاہیئے ۔ اس بیے کرسحری کھانے کا جمااتر وقواب ہے بنی ملی الشرطیر دسلم کا ارشاد ہے۔

مسحری کا کھانا مرامر برکت ہے سے سحری کھانا کمبی ناچھوڑ و۔ جاہے یا نی کا ایک گھونٹ ہی چو، کیونک سحری کھانے والوں پر تعداد ہمت فرمانا ہے اور فرشنے ایک کھونٹ ہی چو، کیونک سحری کھانے والوں پر تعداد ہمت فرمانا ہے اور فرشنے ان کے بلے استنفاد کریتے ہیں گلہ

سحرى مين ناخير

سحری اخیروفت میں کھانا ہوب کوسیج صادق میں تقوشی ہی دیر باتی ہوسیخب ہے ہعن لوگ بنظرامت باط بہت میں کھا ملیتے ہیں برمہتر نہیں سے بلکتا نیر سے کھا پہنے میں اجرو ٹواب ہے۔

افطاريجيل

افطادی بلدی کرناستیب بینی مورج ڈوسنے کے بعداستباط کے خبال سے تاخر کرنامنامب بہیں بلکہ نورا ہی افطار کرلینا چاہیے ۔ اس طرح کی غیب رمنرودی استباط وں کے اہتمام سے دینی مزاج بگر جاتا ہے، دینداری برنہیں سبے کہ آومی خواہ مخواہ اسنے کوشفتوں بیں ڈالے، بلکہ دینداری یہ سبے کہ خدا کے حکم کی سب بول دیج اولیا عن کی جائے۔ بحدان دیج اولیا عن کی جائے۔ بین دیج ال دی والی اللہ طربہ وسلم کا ارشا دسہے۔

عن إنس يغيرانه اخلاق كي بي-

(۱) سحری تاخیرسے کمانا۔

(١) افطارين عجيل كرنا-

رس تازين دابنا بالقيائين بالفرك اور وكعناء

صفرت ابن ابی او فی کہتے ہم کرد ہم لوگ ایک سفریس نبی ملی الدُعلیہ وسلم کے سعنہ داور آپ دور سے سے سنھے ، حب مورج فظروں سے اوجیس ہوگا آپ سا مقدی اور آپ دور سے سے سنھے ، حب مورج فظروں سے اوجیس ہوگا آپ سے نرکا یا ۔ سنے کسی سے فرما یا ۔

مرکمواور مارسے بیات تو کھول دو "

اس خص نے کہا " بادمول الترا کچھ دیرا در مقہر جا ہی کہ شام ہوجائے تو

احيابود

ادشاد فرمایا "موادی سے اتروا ورہمارے بیستوگھول دو "
اس شخص نے مجرکہا میں ارمول النڈ! ابھی دن مجیدلا ہموا ہے "
آپ نے بچرادشاد فرمایا میں موادی سے اتروا ورہمارے بیستوگھول دو "
تب وہ اترا اود اس نے مب کے بیاستو تیاد کیے ۔ نبی ملی النہ طیر دلم نے منتونوش فرمائے اور ادشاد فرمایا "مب ہم دیکھوکہ دات کی میا ہی اس طرف سے جھانا شروع ہموگئی ہے توروزہ دادکوروزہ کھول دینا بچا ہیئے " ہے ہے اس میں النہ علیہ وسلم ادشا و فرمائے ہیں ۔ خوا کا ادشا دسے -

" لینے بندوں میں سب سے زیاوہ مجھے وہ بندہ بسند ہے جوافطار میں جوافطار میں ہے۔
کرے کے دیعی فردب آفتاب کے بعد ہرگز تاخیر فرکر ہے)
میز آپ نے ادشا و فرمایا۔

"لوگ انجی مالت بین رمبی گے حیب تک دہ افطار میں سلدی کریں گے یہ من الممنین سر

کس چیزے افطار ستح<del>ت ہ</del>

کمجود اور جمیوارسے سے افطار کرنامتحب ہے اور بہلیتہ رنہ ہوتو کھر ہائی سے
افطار کی سے افطار کرنامتحب ہے ہی میں الشرطیہ ولم خودی ابنی چیزوں سے افطار فرمائے۔
محمود دل سے دوزہ افطار فرمائے سے اور اگریہ ترجم فاد مزرسے پہلے چند نزر
کمجود دل سے دوزہ افطار فرمائے سے اور اگریہ نہویں ترجم وادوں سے افطار
فرمائے سے ادراگریہ بی نہ ہوتے تو پرند گھونٹ پائی پی فوش فرما لیتے ستھے ہے ہے
اور امنی چیزوں سے افطار کی ترقیب آپ نے معابہ کرام کو دی اور فرمایا۔
«جب تم میں سے کسی کا دوزہ ہوتو وہ تھوسے افطاد کر سے ، مجود میتر نہ ہو
تو ہم یائی سے میں کا دوزہ ہوتو وہ تھوسے افطاد کر سے ، مجود میتر نہ ہوتو کہ کہ کے دوئر ہوتا کے اور امری کے اسے میتر ہمی امرائی سے میتر کو امرائی سے میتر کے امرائی سے میتر ہمی امرائی سے میتر کو امرائی سے میتر کی امرائی سے میتر کی امرائی سے میتر کو امرائی سے میتر کو امرائی سے میتر کی امرائی سے میتر کی امرائی سے میتر کی امرائی سے میتر کو امرائی سے میتر کی امرائی سے میتر کی امرائی سے میتر کو امرائی سے میتر کی کو می امرائی سے میتر کرائی کو می امرائی سے میتر کی کو سے می کی کو می کرائی کو می کو می کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کرا

له بایع زندی.

ته بخاری کم.

ته سامع زلدی، الدواود-

ع احد، ترندى، الدداؤد-

سی، رہا پانی تو وہ ہر بھر فراوانی سے مہتیا ہے، ان چیزوں سے دوزہ افطار فرمانے اور
ترفیب دینے کی صلحت بہہ کراست کسی شقت میں مبتلا نہ ہواور بروقت سمبولت
کے سائڈ روزہ افطار کرسکے بھر پانی کی ایک ٹوبی آپ نے پیمی بیان فرمائی کہ وہ اتنی
پاک بچیزے کہ ہر جیزاس سے پاک ہوجاتی ہے، نظا ہر کا پاک ہونا تو محسوس امر ہے،
یا طن بھی اس سے پاک ہوجاتا ہے، روزہ دار جب دن بھر خلالی ٹوشنودی کے بیشوری
ایمان کے ساتھ پیاسا رہے گا اور شام کو ٹھنڈ سے پانی سے اپنی بیاس بجھائے گا تو۔
ایمان کے ساتھ پیاس سے باطن کو جانہ ہوں ہوں کے جن سے اس سے باطن کو جانہ کے باطن کو جانہ کے اس سے باطن کو جانہ کی ہوئی گا تو۔

ایمان کے انتیار سے اس سے باطن کو جانہ کے باطن کو جانہ کے باطن کو جانہ کے باطن کو جانہ کو بالی ہوئی گا ۔

نعیب ہوگا ۔

گرینمیال رہے کہ اس معلیے میں فلوکرنا ، اورکسی دوسری بچیز سے افطار کو غیر سفیان فعل مجمعنا سرائر فلط ہے اس طرح پرخیال می فلط ہے کہ نک سے افطار کرنا بڑا اجرو ثواب ہے۔ افطار کی دُعا

اَلَهُ مَ لَكَ مُهُمُ وَعَلَىٰ مِهِ فَقِيلَ اَفْعَلَىٰ مُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللّ "اسے اللّٰد! مَن نے تیرے ہے دوزہ دکھا، اورتیری ہی دی ہوئی دوندی

> سے انطار کیا ہے افط ارسے بیر کی وعل

ذَ مَبَ الظَّ مَاءُ وَابْتَكَتِ الْعُمُ وَقُ وَثَلَبَتَ الْاَجُ وُ

سلم الإوادُد-

اِنْ سَنَاءُ اللهُ - الله

" پیاس مانی رسی، رکیس سیراب موکنیس اور اگر الشرف مها با تو اجر بجی منرور

انطاركران كالبروتواب

دوسرے کوافطار کراناہی پسندیدہ کل ہے اورا فطار کرانے والے کوہی انناہی اجرو ڈاب لمان سیے مبتنا روزہ رکھنے ولیے کولماتا ہے میاسیے وہ چندلفے کھیلا ہے یا ایک کمجنوسی سے افطاد کرا دیے۔ نبی ملی الٹرعلیہ وسلم کا ادشا دسہے۔ والمن من من من من دواسه وادكوا فطاركرا يا تواس كوروزسد وادكى طرح

اجرو قراب ملي عاسم

بيحرى كاروزه

ج مرق ۵ درده شب پی سحری کمعائے کے لیے اگر آگاری ندیکھلے تب مجی دوزہ دکھنا جا ہمینے محری د کھانے کی وجہسے روزہ نہ رکھنا بڑی کم بہتی کی بات ہے بچعن بحری نرکھانے کی ومرسے دوزہ جھوڑ ناگنا وسے۔

اكركبعي أنكعه ويرسطعلى اوزبيخيال بؤاكدائمى داست باتى ب اوركيدكعا بي لب بومطلى بؤاكم مصما وق مح نبعد كمايا بياب قواكرم اس مورت بس روزه نربوكاليكن بعرببی دن معرروزہ واروں کی طرح رہے اور کچھے ندکھائے ہے۔

له الودادد.

ته جني.

اگراننی دیرسے آنکھ کھی کم بھے ہوجائے کا شبہ ہے توالیے وقت ہیں کمسانا پینا کروہ ہے اور اگرمشبہ موما نے کے باوجود کھائی لیا توبہت براکیا استے قت

يس كمانا كناه ب يعراكر بعدين بيعلوم بوكم بحريكم تني توقضا واجب سے ، اور اگر

شهری رسبے توقعنا واجب نہیں لیکن امتیاط کا تقامنا یہی سبے کرفعنا کا دوزہ ہے۔

## وه معذوربال جن مبن وزه نه رکھنے کی اجازتے

الیی میزوریاں جن نیں روزہ نہ درکھنے کی اجازت ہے صرف دس ہیں ان بیں سے کوئی میزوری بھی ہوتوروزہ حجود دسینے کی اجازت ہے، ان میزور ہوں کی تعییل

یرہے۔
سفر۔
بیاری۔
بیاری۔
ماریناری۔
ارمنارع۔بینی بیچے کو دورمد بلانا۔
کیموک پراس کی شدت۔
معف اور بڑھا پا۔
فوت ہلاکت۔
جہاد۔

بے موستی۔

جنون اور ديوانگي ـ

0

0

سربیت نے اپنے سادے اسکام میں بندوں کی سہولت اور آسانی کا پور ا پورا لما ظاکیا ہے۔ اورکسی معلی معلی کمی ان کوکسی بے بامشغنت اور نگی بی مبست لا نہیں کیا ہے یہنانچہ قرآن مکیم میں روز سے کی فرمنیت کا اعلان کرتے ہوئے میں قرآن نے مسافر اورمربیش کی معذوری کا کھا ظاکیا ہے اور ان کو روزہ مزد کھنے کی نجازت

مَن شَهِدَ مِن كُمُ الشَّهُ وَفَلْيَمُهُ وَ مُنَى كَانَ مَرِيْعِتُ ا اَوْعَلَىٰ سَغَير فَعِدَا ظُ مِنْ اَيَّامِراً خَوَد (البَرْو: ١٨٥)

دونی تم بی سے ہوشخص اس جینے کو بائے اس پرلادم ہے کردہ اس جہینے کے رود ہے رکھے۔ اور جو بھار ہو باسفر پر ہوتو وہ دوسرے دنوں ہیں (رون سے رکھ کی گفتی لوری کرنے "

مغرخواه کسی بی غومن کے بیے ہوا و ربیا ہے اس میں ہرطرے کی مہولیتیں عاصل ہوں یا مشعبی پر داخت کرنی پڑر ہی موں ہر معال میں مسا فرکوروزہ ندر کھنے کی اجازت ہے۔ البتہ جس مغرمی کوئی نما می شفت نہ ہو تو مستحب بہی ہے کدروزہ رکھ ہے ، تاکہ دمعنان کی فضیلت و برکت عاصل ہوسکے نمیکن شفت و پرلیٹانی کی مورت میں روزہ ندر کھٹا

بهرس اگردوزے کی نمیت کرلینے سے بعد یا دوزہ مشروع ہموجائے سے بعد اور ماروع ہموجائے سے بعد کوئی شخص سفر پردوا نہ ہوء تواس ول کا روزہ دکھنا منروری سے البنتہ اگروہ دوزہ توڑ دسے توگفارہ لازم ندا کے گا۔ توڑ دسے توگفارہ لازم ندا کے گا۔ (۱) اگرکوئی مسافرنصعت النہارسے پہلے بہلے ہمیں تقیم ہوجائے اور اس وقت تک اس نے دوزے کو فامر کرنے والاکوئی کام نہیں کیا ہے تواس کے بہر می اس دن دوزہ رکھنا عزوری ہے البنزاگر وہ دوزہ فامر کردے گاتو کفارہ واحب نہوگا۔

ربم) اگرکوئی مسافرکسی مقام پرکچیر دن قیام کااداده کرسے بیاسیے مپندرہ دن سے کم بی کااراده کرسے ، تب بھی بہتریہ ہے کہ وہ دوزہ درکھے ان ایام بین وزہ بزر کھنا کردہ سے اوراگر پندرہ دن قیام کا ادادہ کرسے تو پھردوزہ بنر کھنا میا کز

نہیں۔

بيماري

(۱) اگر دوزه ندر کھنے سے سے بیاری کے بربرا ہوجائے کا اندلیشہ موبایہ خیال ہوکہ دوا دسطنے کی وجرسے یا غذا نہ لئے کی وجرسے بیا اری بڑھ موائے گی با یہ خیال ہوکہ دریدی محت ما مسل ہوگی توان تمام مور توں ہیں دوزه مندر کھنے کی جانت ہے ، سیکن یہ وا منح رہے کہ ابساخیال کرنے کی کوئی معقول وجرمنرود ہوئی جا ہیئے ۔ مثلاً کوئی نیک ماہر طبعیب ہدایت کرسے ، یا اپنا باد بار کا تجربہ ہو، یا گمال غالب ہو، مدر مدر مدر مدر اسلامی میں مدر مدر اسلامی کا مدر اسلامی کا مدر اسلامی کا مدر اسلامی کا در اسلامی کا اسلامی کا در اسلامی کی کا در اسلامی کا در کا کا در اسلامی کا د

محن بوں می دیم وخیال کی بنا پرروزہ نزک کر ذینا میا ترنہیں۔ (۱) گرکسی نے محض لینے دیم وخیال سے کہ شایدروزہ رکھنے سے من پرا موجائے یا بڑھ جائے نزخو داس کا کوئی تجربہ ہے اور نزاس نے کسی ماہر مکیم اور ڈاکٹر ہی سیمشورہ لیا، اور روزہ نہیں رکھا تو وہ گنہ کا دم وکا اور اس کو کفارہ مجی

دينا پرسے گا-

(۳) کسی ہے دہن اور شربعیت کی فدر داہمیت محسوں مذکرے والے طبیب کے مشور سے پیمل کرنا بھی بچھے تہیں ہے۔ ح

(۱) اگرکسی خاتون کوگمان غالب موکداگر وه روزه رکھے گی توبیخے کونفضان پہنچے کا یاخوداسی کونفضان پہنچے کا قواس کے بیاے روزه نر رکھنے کی اجازت ہے۔

(۲) اگر روزه کی نیت کر لینے کے بوکسی خاتون کومعلوم مؤاکد وہ حاملہ ہے اوراس کا گمان غالب بیرہے کرمی کی موردت ہیں روزہ اس کے بیان نقصان جہ ہے قواس کے بیان نقصان جہ ہے قواس کے بیان نقصان جہ ہے قواس کے بیان نامی کردوزہ تو دورہ دورہ خون ار کھے داس پر کف رہ واجب نرموگا۔

الضاع

(۱) ووده باسنے دوزہ دیکھنے سے اگر گمان خالب بیم کہ بجے والی خاتون کوئٹ دید نفصال پہنچے گا مثلاً دودہ خشک ہوجائے گاا وریج پیموک سے تراپے گا یا نخودا پنی ہی میان کا خطرہ ہوتو روزہ نرد کھنے کی امیا زمت سے ۔

ده دوده پی اوراگر اجرت دید کرد و ده میلوایاجا سکتابر اور کیم بھی کسی دو مسرے کا دوده پی ایے تو کھیرروزہ نزد کھی تا درمست نہیں ۔ اور اگر بچرکسی دو مسری خاتوں کا دود هرپینایی نز ہونہ بھی دوزہ کھیوڑ دینا درمست سے۔

(۳) اجرت پر ددومد پالسنے واسلے خاتون کوبھی اگر گمیان خالب ہوکہ دورہ دکھنے سے بیچے کو باخود اس کونفصان پہنچے گا تووہ دوزہ بچھوڈ مسکتی سہے ۔ (۴) کسی خاتون سنے عین دمضیان سے دن ہی دودھ پالسنے کی ملازمرست نشروع کی ،ام دن اگرده روزے کی نبیت بھی کریکی ہوتہ بھی اس سے بیے روزہ توٹرنا جائزے ہے، روزہ توڈے سے اس پرصرف قصنا لازم ہوگی کفارہ واجب مذہوکا۔ مھوک بہاس کی نشدت

اگرکوئی شخص بھوک پہاس کی ٹنڈت سے اس قدر سے تاب بہوجا سنے کہ مہاں جائے کا نظرہ پرپدا ہوجائے یاعقل ہیں فتوراً نے کا اندلیٹے ہوتوالیسی مورت میں دوزہ نزدیکھنے کی اجازت ہے۔

صعف إور برهايا

(۱) کوئی شخص اب بیمار تونہیں ہے لیکن بیماری کی وہرسط تنی کمزوری موگئی ہے، کردوزہ دیکھنے سے دوبارہ بیمار پڑھانے کا گمان غالب ہے تواس کے لیے اما ذرن سے کہ دوزہ مزد کھے۔

(۲) کوئی شخص بڑھاہے کی وہرسے انہائی کمزود ہوگیا ہے اس کے بیے بھی امہاؤت ہے کہ وہ دوزہ نرکھے اور جونگر البیے ضعیف کے بارسے بس بر توقع نہیں امہاؤت ہے کہ دوہ میں بر توقع نہیں ہے کہ دوہ بی بردامی تاریخے گااس بیے اس پرواجب ہے کردو ڈسے کا فدیر اداکرسے ، جاہے اس بیاسے اس کے معدقہ نظر کی ہے ۔ فطر کی ہے ۔ فطر کی ہے ۔

نوب بالكرت

آگرمنت مشقنت کی دمیسے جان ہلاک ہونے کا ادلیز مویاکوئی ظالم مجبود کررہا موکداگرتوسنے دوڑہ دکھا توجان سے مارڈالو جگ یاٹ رہدما رلسگاؤں گا۔ یاکوئی معشو کاٹ لول گا۔ توالیسے علی سے بیے بھی اچا رت سے کہ دوزہ نزد کھے۔

جهساد

وشمنان دین سے میمادگی نیتت مواور بین بال موکد دوزه دیکھنے سے کمزودی آجائے گی تواس مودت میں میں روزہ مزر کھنے کی اجازت ہے۔

النعل جهاد بوريا بوتبى روزه ندر كھنے كى اجازت ہے۔

م بالفعل جہادنہیں ہورہ ہے سکین جلد ہی نصادم کا اندلیٹر ہے تب بی ایمانت ہے۔

\* اوراگردوزه رکدلیا بواور ایسا موقع بیش آجائے توروزه توروسنے کی می اجازت

ب، روزه تور دينے سے كفاره لازم نرآئے كا-

يروشي

ا کوکسی پرسیم می طاری بردیائے، اودئی دن نک بہی مودت دسے تواسس مورت بیں جوروز سے رکھے جا ہیں گے۔ ن کی قعنا واجب بوگی ۔ البنتہ جس شب بیں سے برشی طاری ہوئی ہے، اگر اس دن ہے ہوش ہونے والے سے کوئی ایسافعل نفرد مہیں ہوا ہے جوروز سے کوفا مرکر نے والا ہو۔ اور بہم معلی نہوکہ ہے ہوش ہوئے والے نے روز ہے کی بیت کی تھی یا نہیں ، نواس دن اس کا دوزہ جمعا جائے گا اودائس دن کی قضا لازم ندائے گی البتہ بغیر سارے دنوں کی قعنا واجب ہوگی:

ہون اگر کسی پرجنون ملا ہی ہورہ نے در اس سانت میں وہ روزے ندر کھ سکے اگر سی میں م

تواس کی دوصورتین مب -ایک بیرکری وقت می جنون می کوئی فاقد نهیس بوماءالین صورت می توروزی ایک بیرکری وقت می جنون می کوئی فاقد نهیس بوماءالین صورت می توروزی

دوسری مورت یہ ہے کہی وفت جنون میں افا قدم وجاتا ہمو تواس کل میں اس پرقصنا واجب ہوگی ۔

ده صورتین جن بین روزه تورد بناجا زنب

(۱) یکایک کوئی زېردست دوړه پرگیا ، پاکوئی الیبی بیماری موکنی که مبان پر بن اً تَى يا خلائخواست موثر وخيره سے كوئى حا د ثام ہوگيا پاكسى اوسچے مقام سے گریہ نے كى وج سے مالت فیر بوگئ توان تام مور توں میں روزہ توڑ دیا ما ترسیے۔

(۲) اگرکوئی امیانک بیار پڑگیا اور براندلینیہ تونہیں ہے کہ مبان مباتی رہے گی البندير اندلبير مع كداكر دوزه نرنوا توبياري ببت نرباده برص حائد كي تواس مسورت

یں میں روزہ توڑنے کی اجازت ہے۔

(m) اگرکسی کوابسی شدّن کی مجوک یا پایس ملی که نه کھانے پینے سے بلاک ہو

میائے کا اندلیشہ ہے تب مجی روزہ توڑ دینا درست ہے ۔

دم) کسی ماطرخا تول کوکوئی الیساما د ٹرپیش آگیا کہ اپنی یا بیچے کی مبان کا ڈوستھے تو

اس صورت بس مبی روزه تورد حینے کا اختیار ہے۔

(۵) کسی کورانپ وغیرہ نے کاط کھایا، اور فور اوغیرہ کااستعال مرددی

ب توروزه تورديا جائي-

(۱) کروری تو متی لیکن بهت کرے دوزہ دکھ میا دن می صوس بواکر اگردوزہ سر کھولا توجان پرین آئے گی پانچرمون کا شدید حمل ہوجائے گا تواس معودت پر کھی روزہ تورد دینے کی اجازت ہے۔

## قضارُ وزول كيسائل

(۱) دمنان المبادک کے بوروز ہے کئی وجہسے دہ گئے ہوں ان کی قینیا ہیں بلاد میر تا بخبر کرنا درست نہیں ، بہتر یہ ہے کہ جننی جلد ہوسکے دکھ ہے۔

بالادم تا بخبر کرنا درست نہیں ، بہتر یہ ہے کہ جننی جلد ہوسکے دکھ ہے۔

(۲) دمعنان المبادک کے دوزے بہوں باادرستی مہے بیرضروری نہیں کہ مسلسل ان کی فعنیا دکھی جائے اور در یہ منروری ہے کہ مذرختم ہوستے ہی فوراً دکھ سلے میائیں بلکہ جب موقع ہوتو ان کی قعنیا دکھ سکتے ہیں ۔

وس) دوزوں کی تعنایں ترتیب فرض نہیں ہے ہمثلاً تعنا کے دوز سے اسے مسلاً الحیرا دادوز سے رکھنا درست ہے۔

ہم) قعناکے روزے دیکھنے کے لیے پرمنروری نہیں کہ دن اور تابیخ وفیر مقرد کر کے معکمے جائیں۔ بلکہ جننے روزے قعنا ہو تھے ہیں ان کے ہدیے استنے ہی دوکے مگولینا جاہئے۔

(۵) آگردمشان کے دوسال کے کچدروزے رہ گئے ہوں توبیتین مشرودی ہے کرکس مہال کے روز وں کی تعنار کھ رہاہیے، اس سے بیٹریت کرکے دونہے لکھے کہیں فلاں سال کے قضا دوزے رکھ دیا ہوں۔

(۱۰) قضاروزے دیکھنے کے سیے منرودی سے کہ دات سے نمیت کی مبائے

اگرمبرے مدادی کے بعدقصنا کی نمیت کی توقعنا ودمست نہیں یہ روزہ نفل ہوجلسے گا ا ور قعنا کا دوڑہ پھردکھنا وابری سے -

سه اگردمه بال کی تعداد کی اگردمه ال کی تعداد کھنے کا اوران کی تعداد کھنے کا موقع نزل سکا ہوکہ واردان کی تعداد کھنے کا موقع نزل سکا ہوکہ و در ادر مشان آگیا تو اب دمعنان کے اواروز سے درکھے قصنا کے دوز سے درکھے قصنا کے دوز سے درمعنان سکے بعدد کھے۔

(۱) کسی نے ٹمک کے دن ہیں درصان کا دوزہ دکھا بعد ہیں معلق ہواکہ آج توشعبان کی ۳۰ رتاریخ ہے تو ہر روزہ نفتی ہوجا سنے گا اگریم کمردہ ہوگا اود اگر معسلوم ہونے سے بعد توڑ درسے تواس کی قضا واجب نہوگا اس بیے کہ فعل مطنون ہی قضا واجب نہوگا اس بیے کہ فعل مطنون ہی قضا داجب نہیں ہوتی اور اگر بہملوم ہؤا کہ آج کیم درصان ہے تو مجر وہ درصان کا دوزہ قراریائے گا۔

## كقاره اورأس كيمسألل

دمعنان کا دوزہ فا مرہومائے تواس کا کفارہ یہ ہے کہ دوہییئے کے مسلسل دوزے رکھے جائیں درمیان ہیں کوئی تاغرنزکیا جائے اوراگرکسی وجہسے ناغربوجائے وراگرکسی وجہسے ناغربوجائے توکھرنئے مسرے ہورے ساٹٹردوزے درکھے جائیں اور ناسغے سے بہلے جودوزے رکھ ہیے تھے ان کاشمارنہ گاکا۔
اوراگر کوئی شخع کسی وجہسے دوزے ہدرکھ مکتا ہوتو کھرسا کھ محتاجی کو

مبع وشام پیش بجرکھانا کھلانا واجب ہے۔ کہ

(۱) نوانین کے بیے کفارے ہیں برسہولت ہے کرجیعن کی وجہسے ناغہو جانے سے کفارہ کا سلسل ختم نہ ہوگا۔ البنتہ برمنروری ہے کرجیف سے پاکہونے کے بعد ناغہ نزکریں پاک ہوتے ہی کھردوزے دکھنے نشروع کردیں۔

(۲) کفارے کے دوزے کے دوزے کے دوران اگرنقاس کا زمانہ آجائے نواس سے بمی کفارے کا تسلسل خم ہو بھائے گا۔اور سنٹے سرسے سے پھڑو مہینے کے بورے دوزے دکھنا داجب ہول گے۔

رس) کفّارے کے دوزوں کے دوران اگرماہ دیمنیان آبائے توپہلے دیمنیان کے دوڑے رکھے اور دمعنمان کے بیدکفا دے کے پورے ساٹھ دوزے مجھر شنے مرہے سے دیکھے۔

(ہم) اگرابک ہی دمعنان کے دوران ایک سے ذاکر دوزے فامد ہو گئے ہوں توسیب سے بیے ایک ہی کغارہ واجیب ہوگا۔

ره) اگرسی پرایک کفاره واجب مؤراه دو نوه ایمی اداکرنے نہیں پایانف اکه دوسرا واجب برگی تو مرف ایک کفاره دونول کے لیے داجب برگیا - جا ہے دوسرا واجب برگی تو مرف ایک بی کفاره دونول کے لیے داجب برگیا - جا ہے یہ دونوں کفارے دورمنان کے بہوں بشرط یکہ روزه فاسد ہوتے کی ورمنی فی لا یہ دونوں کفارہ الگ الگ اداکرنا مربی مبنے فیل کے مبر بینے روزے ناسر بہوں ان کاکفارہ الگ الگ اداکرنا مرکا بیا ہو۔

له جبال علام آزادكرنا عكن بواوراستطاعت مي بوعام سالت ين يهد على آزادكرنا ي واجب سب

(۱) مندفعل کر لینے کی وجہسے بیتنے روزے فاسد برول ان کا کفارہ الگ الگ ( داکرنا بوگا جا ہے پہلاکقارہ مذا داکیا بو۔

الگ ا داکرنا ہوگا جا ہے پہلاکقارہ شاداکیا ہو۔ (۱) ساتھ محتا ہوں ہیں پرلحاظ صروری ہے کہ محتاج پوری عمرے ہوں اگرالکل چیدٹی عمرے بچیل کو کھلایا ، توان کے برساے بھر وہری عمرے محتا ہوں کو کھلانا صروری

(۸) کھاناکھالے کے بجائے غلہ دیناہی جائز سیے ہے اور پیمی جائز سے کہ قبیت اداکردی مباستے۔

قیمت اوالہ وی مجاہے۔ میں محتاجوں کوکھانا کھ لانے ہیں اپنے عام معیاد کا لحاظ لہ کھے نہ زیادہ فہر جیا واجب ہے اورنہ پر میجے ہے کہ موکھی روئی ہی دسے دی جائے۔ واجب ہے اورنہ پر میجے ہے کہ موکھی اورنی ہی دسے دی جائے۔ دان اگر مسکینوں کوکھانا کھ لانے برتسلسل نررسے توکوئی مضاکف نہیں

كغاره يجيح بوجائے گا-

راد) اگرایک می مختاج کومها ناردن تک مبسے وشام کعا تا دیا نوکفارہ میجے نهوگا اورىبى صورت غلّرياس كى قىمىت دىينے بىرىمى سبے-

۔ بچنمس ٹرصابے کے باعث انتہائی کمزور موگیا ہو یا الیسی شدید ہیاری میں

مله فلرمدة فطرك بتدردينا واجب سے -اس سے كم دباتوكغاره مي منهوكا-صدقة فطر كامت دارساس برد يميية.

یں مبتلا ہوکہ بظاہر مسمت مندم ونے کی توقع جاتی رہی مہوا ور دہ روزہ دکھنے کی مکت مرد کھتا ہمونوشر لیجبت نے الیسے لوگوں کو رضعت دی ہے کہ وہ روزہ نہر کھیں اور ہرروزے کے بدلے ایک مختاج کو قدیرا واکر دیں، فدیریں کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے ، فلہ بھی دیا جا سکتا ہے اور فلے کی تیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ فدر برکی مقد ال

فارب کی معداد ایک نفیرکومد تر فطرکے بقدر غلر دینا۔ یا استفیا کی تیمیت اداکر دینا۔ اور بہمی درست سے کہ ہرد درسے کے بدلے میں ورشام دولوں وقت کسی محتاج کو کھانا کھلا دیں، کھا تا کھلانے ہیں اسپنے کھانے پینے کے عام معیار کومراسے رکھ کراوسط درجے کا کھانا کھلائیں یا دیں۔

فديبر كيمسائل

(۱) فدہرا واکرنے کے باوچوداگرمریین کی محت ندا سے بھال موجائے نوروزوں کی نصنا واجب ہے اورچوف ریہ اداکہا جا بچکا ہے ، اس کا اجرو ثواب می مغداعطا فرمائے گا۔

۱۲) کسی کے ذیتے کچھ تعندا کے روزے سنھے، مریتے وقت اس نے وحیت کی کوہیرے مال ہیں سیے ان کا فدیم ا واکر دیا جاسئے ۔ اگران تعنداروزوں کا سیارا فدیرچھوٹیہ ہے مہوستے ایک تہائی مال سے بقدر سے توفدیم ا واکرنا وابوب سے اور

له حدقة فطركا بيان صفحرا ١١١ يرديمية -

لله تجهيز وكفين كالمصاحب معلان كرف والكرفري وقواس كواداكر في بعد جومال بياس كانها في مرادي.

اگرفدیدگی قیمت زیا وه بن دیمید اورتهائی مال کی مقداد کم سیرتب تهائی مال سیر زائدفدیه پس اداکرناکسی وقت ماکزسیسی وارث برمنیا ورغبت اس کی امیا زرت دین البنداس مودت پرمیمی نابالغ وارثول کی امیازت کاکوئی اعتبادنه بوگا۔

(۳) اگرمرنے والے نے وہ بنت نری ہوا ور وارث بطور خود جھوسٹے ہوئے۔ روزوں کا فدیرا واکر دیں تب بھی وہ مست ہے اور خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ فدیم کوقبول فرالے اور روزوں کا مواخذہ نرفر مائے۔

۱۲۷) سروفت کی نماز کا فدیجی انزاہی شیے جنتا ایک روزسے کاسہے اور بر خیال رہبے کرون بس پانچ فرمن نمازیں ہیں اور ایک ونر کی واجب نماز لہٰ ذاچونمازوں کا فدیرا داکرنا ہوگا۔

ہ مدیبہ اور دہ ہوں۔ (۵) کسی کی نمازیں مجھو ملے گئی ہوں اور وہ مرتے وقت وحمیت کرجائے کاس کے مال ہیں سسے نمازوں کا فدیر اواکر دیا جائے تواس کے احکام بھی وہی ہی جورونے کے فدیر ہے سکے ہیں۔

(۱) مرسنے واسے کی طرون سے اگر وادث دوزے دکھ لیں یا اس کی قصنا نا زیں ٹرمدلیں ، تو یہ درست نہیں -

(۱) معمولی ی بیادی کی وجهسے دمعنان کا دوزہ فعناکرنا (وربینجیال کرناکہ کی دجہسے دمعنان کا دوزہ فعناکرنا (وربینجیال کرناکہ کی دفعنا دکھ لیں گئے یا فدرہ ا داکر کے تیج بیناکہ دوزہ کا حق ادا ہوگیا میج بین دمعنان کا دوزہ اسی مودست ہیں جھوڑ سے جب واقعی دوزہ دکھنے کی مکست نزہونہی صلی اللہ طیہ دسلم کا ادمثاد ہے۔

"معضّعسنے دمعنان کاکوئی ایک روز محکسی عدراور بیاری کے بغیر جھوڑ

دیاتو عربر کے روزے رکھنے سے بی اس کی طافی نہیں ہوسکتی " اے

# روزول كينفرق احكا وآداب

(۱) ہولوگئی دجہ سے دوزہ رکھنے سے معذور ہوں ان سے سیمی صروری ہے کہ وہ درمشان ہی کھتم کھ آل کھا ہیں اور بنا اہر دوزہ واروں کی طرح دہیں -(۲) ہیں توگوں ہیں وہ شاری مشرائط موجود ہوں جن سے ہوستے دوزہ درکھ سنا صیحے بھی ہے اور واجب ہی کے چکسی وجہ سے ان کا دوزہ فاسر ہوجائے توان ہواجب سے کہ دن سے باتی سعتے ہیں دوزے واروں کی طرح دہیں اور کھا لے بینیے اور میٹسی افعال سے برہز کریں ۔

(۱) کوئی مسافر نصف النہاد کے بعد اپنے گھر پہنچ مائے یاکہیں قبام کا الادہ کرنے ہے جائے یاکہیں قبام کا الادہ کرنے تواس کے بیر کے بیری موزہ دادوں کی طرح کرنے اور کھانے بینے وغیرہ سے پر بہز کرسے ۔اسی طرح کوئی خاتون اگر نصعت النہار کے بیرجین یا نعاس سے پاک ہوجائے تو اس کے بیری میں سے کہ شام تک

کھانے پینے سے پرمیزکرے۔

(م) اگرکوئی شخص تعدگراردزہ فامدکردے، یاکوئی شخص پیمجھ کرکہ دان باتی ہے مبع صادق کے بعد کھانا کھا ہے ، تواس کے بیے بمی ما جب ہے کہ وہ دن کے باتی حقے ہیں روزے داروں کی طرح دسے اور کھانے چنے وغیرہ سے متناب کرے (۵) اگربچرنصعت النہار کے بعد النع ہوجائے، یاکوئی غیرسلم ایمان سے آئے تواس کے لیسے پیمستھب ہے کہشام تک روزہ داری طرح کھانے پینے فیسے مرہ سرم کی سیمہ۔

ے دہ رہے۔ دہ) اگر دوزہ رکھنے سے بعد کسی خانون کوحیض آجائے تواس کا دوزہ فامد موجائے گالیکن اس شمط ہے کہی سحب میں ہے کہ دوزہ داروں کی طمرح دہے اور کھانے چینے سے امتیناب کرہے۔

### نفلی روزول کی فضیلت اورمسائل

ماہ وال کے چیروزے

ان روزول کوعون عام میں میں عید کے روزے کہا جا تا ہے، مدسیت میں ان کی بہت نصنیلت آئی ہے، نبی ملی اللہ علیہ وکم کاارشادہ ہے۔

« جس نے دمعنان کے دوزے رکھے پھراس نے شوال میں تھیددوزے رکھے تواس نے گویا بھیشہ دوزے رکھے ﷺ کے

نيزآپ نے فرمايا ہے۔

دد جس نے رمضان کے روز ہے دیکھے اور کھراس کے بعد شوال کے میدردز ہے دیکھے تووہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگیا گویا کہ آج ہی اس کی مال

مله مسلم، الوداؤد، الترغيب.

ت اس كوجم ديا ہے " له

(۱) برصروری نہیں ہے کہ برروز سے عید کے بعد نگا تاریکھے جائیں لگانار بھی دیکھے جاسکتے ہیں اور بیج ہیں ناغہ کرے معبی دیکھے جاسکتے ہیں۔

يوم عانثوره كاروزه

محرم کی دموی تادیخ کو بیم عاضورہ کہتے ہیں اس دن مکے کے قریش کمی دونہ ہ دکھتے تھے اور خانۂ کعبر پرنیا غلاف پڑھاتے ستھے، اور اس روز سے کو ابراہمیسم علیالتلام کی طرف غسوب کرنے تھے، نبی مسلی الشرعلیہ وسلم بھی بیر دوزہ در کھتے ہتھے، اس کے بعد حب آپ ہجرت فرماکر مدیز تشریعیت لائے تو آپ نے دیکھاکہ بہود اس دن دوزہ درکھتے ہیں تو آپ نے خود میں اس دن روزہ دکھا اور مسحابہ کو بھی تاکید فرمائی کہ دوزہ دکھیں۔

معن من من کا بریان ہے کہ نبی التُدعلیہ وسلم بہت کم ہے۔ بجرت فراکر مدینے تشریعت لائے آؤاپ نے بہود کو ہوم عاشورہ دلینی تحرم کی دسویں تاریخ ، کا دوزہ دکھتے دیکھا ، تواپ نے ان سے دریا فت فرمایا دو تمہاد نزدیک اس دن کی کہا خاص اہمیتن ہے کہم اس دن دوزہ دیکھتے ہو ؟ ان لوگوں نے ہواب دیا،" ہمارہ یا ہر بڑی مظمت والادن ہے، اس می در معظمت والادن ہے، اس میں مدر نے موئی رعلیہ اس می اور ان کی قوم کو نجات بخشی تھی اور فرعون اور اس سے لائے کوغ ق کر دیا تھا، توموسی رعلیہ اس می نے خدا کے اس احسان کاشکر او اس کرنے کے لیے روزہ رکھا تھا، پس ہم ہمی راسی بیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں " بی میں المشرعین کے لیے روزہ رکھا تھا، پس ہم ہمی راسی بیے ہا راتعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ می وارس کوئی رعلیہ اس کے فرایا ہے میں اور امرت کوئی روزہ رکھیں اکھر نیم میں الشرعیہ ویکی اس دن روزہ رکھا اور امرت کوئی روزہ رکھنے کا محکم دیا " کے ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم دیا شامیع کے دمویں ناریخ کے رسائے نویں تاریخ یا گیار ہویں تاریخ کا روزہ کھی میں میں میں در سے اور میں ویک کا روزہ کھی میں میں دسے اور میں ویکے میں انتظام شاہب سے کہ میں میں میں میں میں دسے اور میں ویکی میں انتظام مشاہب سے کہی مذہ ہے۔

معرت ابن عباس کا بریان ہے کہ بی الشرعلیہ دسلم خود کھی بردوزہ مکھنے

الگے اور صحابہ کو بھی رکھنے کی تاکید فرماتے ، توسحابہ نے آپ سے عرض کیا یہ یار کول
اللہ اس ون کو تو بیمود و نصاری بیائے ون کی حیثیت سے مناتے ہی " رہم دوزہ
درکھتے ہیں توان کے ساتھ تشابہ موتا ہے ۔

آئی نے فریایا "مجب آگاسال آئے گا توانشا راللّذیم نویں تاریخ کوروزہ رکھیں گے") رکھیں گے")

معترت ابن حماس کہتے ہیں گر اگلاسال آنے سے پہلے ہی نبی صلی السّٰد

سه سبحاری کم

عليه وسلم دنيا ہے دخصست پوڪئے۔ الله خرد و و

يوم عرفه كاروزه

کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے نبی ملی الٹر علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے نبی ملی الٹر علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

" بین خداکی ذات سے امیدرکھتا ہوں کہ لوم عرفہ کا روزہ آنے والے سال اورگزرے ہوئے کا روزہ آنے والے سال اورگزرے ہوئے کا یا کے اسلام دونوں کے بیے کفارہ قرار پائے گا یا کہ انداز کا میں میں نیز آگی سنے فرما با۔

" عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجرد ٹواب ایک ہزاردن کے روزوں سے مراد من سے مدروں سے

يرابر ہے !! کے

بی میں النڈ علیہ وسلم اس روز سے کا بہت اہتمام فرمائے نفے، لوم عرفہ سے پہلے سے اکٹر دنوں میں روزہ رکھنے کا بھی طراح دوثواب سے بنی میں الٹرعلیہ وسلم محا ارشاد سے۔

" دنوں میں کی ون کی عبادت بھی خداکو انٹی تھیوب نہیں ہے جننی ذوالمجہد کے ابتدائی عشرے ہردن کا روزہ سال بھر کے ابتدائی عشرے ہردن کا روزہ سال بھر کے روزہ وں کے برابرہے اور اس بی سردات کی نفل نمازش تیں میکوافل جیسے ہیں "

له مسلم-

ك مام تدندى.

که الترفیب.

ایام بین کے روزے

آیام بین سے مراد ہر میں کے خاص دن بس اسی سیے ان کو آیام بین کہتے ہیں ، نبی صلی الشرطیر وسلم ان روزوں کی بڑی تاکید فرماتے تنصے۔

معفرت قنادہ بن ملحان کا بیان ہے کہ ان بھی اللہ علیہ دیم ہمیں تاکید فرماتے سے کہ میں اللہ علیہ دیم ہمیں تاکید فرماتے سے کہ ہم ایام مین یعنی مہینے کی نیرحویں ، چود هویں اور پندر هویں ناریخ کوروزہ کما کریں ، اور فرماتے تھے کہ یتین دو زرے اجر و ثواب کے لحاظ سے ہمیشہ دونرہ کرمنے کے ساتھ کہ یہ ا

کے برارہی عدام

بيراور ممعرات كاروزه

. بنی میلی الله علیه و میم تو کیمی پیراود تم عرات کا دوزه دیکھتے ہتے اور میحابر کرام کو مجی ان دنوں میں روزه دیکھنے کی ترفیب دیتے ہتے۔

معفرت عاکث الا کا بیان ہے کہ دنی ملی الشرعلیہ دیکم پیراور مجرات سے دن دوزہ دکھا کہتے تھے " تے ا دن دوزہ دکھا کہتے تھے " تے ا اور امت کو ترخیب دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرطیا۔ "اعمال کی ایک بیٹی پیرادر مجرات کو ہوتی ہے میں جا ہتا ہوں کروپ میرے

عن کیپٹی بوتومی ای دن روزے سے بوں " کے

له ابوداؤده نسائی۔

که جامع ترندی،نسانی-

که بای زندی-

ایک بارصحابر نے آپ سے بیر کے دن روزہ رکھنے کے بارسے بی سوال کیا توارشا دفر مایا۔

له "اسي دن ميري ولمادت بوني اوراسي دن مجربر قرآن نازل بونا شروع بوّاك

نفلى روزول كيتفرق ممائل

را) نعلی دوزه رکھ لینے سے بعد واجب ہوجا نا ہے اگرکسی وجرسے فاسر ہوجائے یا فاس کردیا جائے تواس کی قضا رکھنا واجب ہے۔

(۲) نقل روزه می بغیرسی عدر سے توٹر نامائز نہیں البنة نفن روزه فرض

روزے سے مقلبلے میں عمولی عذر کی وجرسے بھی نوٹر اجاسکتا ہے۔

رس) اگرکسی نے روزہ داری دعوت کی اور پنجیال ہے کہ جہان کے ندکھانے سے میں ارسی کے بہران کے ندکھانے سے میں باراض مومیا سے کے جا وہ مہران سے بغیر کھانے کے سیار بان کا دامن مومیا سے کا وہ مہران سے بغیر کھانے کے سیار کا دہ ندم و با مینر بان کی داشکنی کا خیال موتو اس صورت ہیں روزہ توڑنا جا کڑے ہے - دوزہ دار کو ساری دن میں کہ وہ نا کہ و

جا ہیتے کہ اس کی قضار کھے۔

رم) خواتین کے بیے درمذان کے دوزوں کے موادوں مراکوئی تھی دوزہ شوہر کی امبازت سے بنیر دکھنا کروہ تحریمی ہے۔ اور اگرکسی خاتون نے دکھ لیاسہے اور توہر دوزہ توٹیٹے کا حکم دسے تو توٹر دینا صروری ہے کیھراس دوزے کی تصنابھی شوہر کی امبازت ہی سے درکھے

زنت ہی سے دیکھے (۵) ' اگرکوئی شخص ان دنوں سے دوزوں کی نذر ماسنے جن ہیں دوزسے دکھینا حرام ہیں مثلاً عبد الفطریا عبد الاضع کے ایام تواس کومیا ہیئے کہ ان سے بجائے دوسرے دنوں کے ریکھے۔

دون و آرسے دستے۔ ۱۹۱۱ اگرکسی سنے تعنی روزہ رکھا اور اس کے بیہاں مہمان آگیا اور خیال ہیہے کراس نے مہمان کے ساتھ کھا نانہ کھا یا تو وہ خفا ہموجائے گا تواس مورت پین مجی نفسلی روزہ توڑنا جا کڑے۔

(۱) کسی نے پرکے دن کے روزے کی نیٹ کی اور دوزہ رکھ بھی لیا،اس کے بیے بھی منرودی سے کہ تعنا بھی ہیں ہے ۔ کے بیے بھی منرودی سے کہ دوزہ توڑ دسے ۔ اور اس روزے کی قصنا بھی تہیں ہے ۔ (۱) رمعنان سے ایک دوون پہلے روزہ رکھنا درمیت نہیں نبی مسلی الٹر علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

میکوئی شخص دمعنان سے ایک وددن میہاے دورہ ندر کھے گر یال بوخص اس دن دوزہ رکھتا ہو وہ رکھر نے ؟ لے

## الزراوج كابيان

تراوی ، تروی کی می مردی سے ، نروی کے سے میں آدام لینے کے لیے تفوری دیر بیشی نا، لیکن اصطلاح بیں فردیج سے مراد وہ جلستراس تراست ہے جورمضان المبادک کی راتوں میں فردی جائے والی مسئون نماز کے دوران ہر جار رکھت کے بعد کریا جاتا ہے ۔ اور چو کر اس میں رکعت نماز کے دوران چانج تراوی کرنے ہیں ۔ اس لیاس مسئون نماز کو تراوی کی کہنے گے ۔

نماز تراوی کا تکم نماز تراوی سنگ نماز ترام نے بھی بوقعن کسی عذر کے بغیر تراویج کی نماز ترک کرسے گاگنه گار ہوگا، اور مسحائہ کرام نے بھی بوقعنو کسی عذر کے بغیر تراویج کی نماز ترک کرسے گاگنه گار ہوگا، یرس طرح مُردوں کے بیے سنّتِ مؤکدہ ہے اسی طرح نوانین کے بیے بھی سنست مؤکدہ سے بھے بھر بھی نمیال دکھنا میا ہے کہ نماز تراویج دوزے کے تابع نہیں

ہے دینی میجمدنا بالکی غلطسہے کہ زاور کی پڑھنا صروب اسی سے سیے منروری ہے میں

اله دوانف كے علاوہ برسكك والے تراويح كوم نون ملتے بي -

که در مختار-

نے دن میں روزہ رکھا ہو، دونوں انگ الگ عیاد ہیں ہیں ہولوگ کسی عذرا و دمجہوری کی دمبرے دن میں روزہ مذرکھے یا نواہین کی دمبرے دونہ مذرکھے یا نواہین مختلا کوئی مریق ہویا سغریس ہوا ودروزہ ندر کھے یا نواہین سحیف ونفاس کی صالت ہیں ہوں اور نراور کے ہے وقت پاک مساحت ہوجا ہیں توان کو نماز تراور کی ٹرھنا جا ہیئے ، نرٹر ہے کی معودت ہیں ترک سنت کاگناہ لاذم آئے گا۔ نماز تراور کے کی فضیلت

نبی منی المترعلیہ ویلم نے ماہ منعبان کی آخری ناریخ کورمعنان المبادک کے منعبال یں نہابت ہی مُوٹرخطب ویا، اور فرایا کہ

"اس مبینے کی ایک دامت البی ہے جوہ فرادمہینوں سے بہتر ہے ، اس مہینے کی داتوں میں المترسنے تراویح ٹرمیناتفل کردیا ہے۔

بوشخص اس مهینے میں کوئی ایک کام اپنے دل کی ٹوشی سے بطور ٹودکر سے گا تو اس کا اجرو ٹواب اننا ہوگا جننا و دسر سے مہینوں میں فرمن کا ہونا ہے ہے، ایک اور صدیت میں تو بی کی الشرعلیہ وسلم نے اس کومغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

"جس نے دمعنان کی راتوں یں ایانی کیفیت اور اجر آخریت کی نیت کے ساتھ نماز ارزادیکی پڑھی، المداس کے دوسارگذاہ معامت کردیے کا بواس سے سرز د ہو عکے ہیں ﷺ

کے مین فرخ نمیں ہے مکہ نوشیے اس لیے کافرض کے مقابلے کین مبلٹ اور ستحب میں سے بید بولا جا آہے۔ کے مشکوٰۃ روایت ملمان فارسی لا پوری روایت کافی طویل ہے بیہاں اس کا سرمت ایک مکڑا نقل کیا گیا ہے۔

که متفقطیه

نماز تراويح كاوقت

میں شبی دمینان کا چا ندنظر آسے اسی شب سے تلادی شروع کی جاستے (ور جب جدکا چا ندنظر آ جنسے آؤ تراوی مجھوڑ دی جاسئے ۔ تراوی پڑسے کا وقت عشادی نمازے بعدسے مشروع ہوتاہے اور فجر کا وقت اشروع ہونے سے پہلے نک دہ تاہے، اگر کوئی عشاکی نماذے پہلے تراوی پڑھ لے تو وہ نماز تراوی نہوگی اسی طرح اگرکسی نے نمازعشا سے بعد تراوی پڑھی اود بعد پرکسی وجہسے نماز عشار کا دہرانا منرودی ہوگیا تو اس مودت بیس تراوی کی نماز بھی دہرانی جاہیئے ۔ ساہ

البنة مستحب يرسب كرتهائى دات سے بعدنععت ثنب سے پہلے مہلے ترادیح كی نما زیڑھ لی جائے، نعمت شب سے بعد پڑھنا جا ئز توسیے لیکن خلاصا دنی سیے ہے

له أورهمتار-

یہ تراوی کے بیے انعنس وفت کونساہے ہاس موال کا جواب دیتے ہوئے مولانا ابوالا علی مساسب مودودی نے اول وقت کوا مفنس تناہتے ہوئے ٹری وزنی لیل دی ہے۔

نماز زاویح کی جاعت

بی می الده طیرولم نے دمعنان البارک بی تین شب ہیں ۱۲۸، ۲۵ راور ۲۷ رامعنا کو تراویے کی نماز مجاعت سے پڑھائی ، مجرجب آپ نے صحابر کا ذوق وٹوق اور کٹرت وکھی تو آپ سجایی تشریعیت نہ لاستے ، صمابر مجھے کہ شاید آپ موسکتے اور دروا زسے پر آکرآپ کو بچار نے سکے تو آپ نے فرطایا۔

مداتهارے ذوق وشوق میں اور برکت دے، میں اندلیٹر کی وج سے باہر نہیں آیا کہ ہیں یہ نازتم پرفرش نربوبیائے، اورتم بھیٹہ اس کی بابندی نہ کرسکو ہے، اس بیے تم اس کو اپنے گھروں ہیں پڑھتے دہو، کیونکہ نعلی نمازوں کا گھروں ہیں پڑھنا نہ با وہ باعث ابرو برکت ہے۔

اس مدری سے صرف اتنائی ثابت ہوتاہے کہ نماز تراوی جاعت سے پڑھنا ماکزہے اس سے کہ نو ونبی ملی اللہ طیہ وکم سے تین شب جاعت سے تراویج پڑھائیں اور آپ کے بعد میں مائڈ کرام منفرق طور پڑھیوٹی مچھوٹی مجاعتوں کی شکل ہیں تراویج باجاعت پڑھاکہ تے ہتے یہاں تک کہ لیف ہ دوم صغرت عمرض ہے اس کی یا قاعدہ جما قائم فرمائی ۔اور میمائڈ کرام سے لہروجشم اس کو قبول کیا۔

اوربودی کی خلیفہ نے اس منست کی مخالفت نہیں کی اسی بیے علما سنے تراویکے کی جا قبت کومنست مؤکدوکف ایرکہا ہے ۔ کے

له ميخ م-

کے ناز ترادی کی جا عند کے بارے میرکسی نے مولانا ابوالا علی مودودی سے موال کیا تھا، (باتی برمسیہ)

(بقیہ مغاشیہ مثال) اس موال کا جواب موان نے ٹری ومناحت سے دیا ہے ہم سے اسس منتے پر ٹری ایجی دوشنی ٹرتی ہے ، ذیل میں م برموال وجواب تل کرتے ہیں -

سوال دیمادگرام بالعوم پرکہتے ہیں گرڑا دیے اول وقت ہیں اعتباری فاد کے تعمل) پڑھسنا
افسن ہے اود ٹراویج کی جاعت مقت مؤکدہ گفا ہے ہے بیخ آگرکسی محلّمیں ٹراویج با جاعت ندا و ا
کی جائے ، تواہل محلّر کہ گاد ہوں کے اور دو آ ڈیول نے بھی ل کرسجد ہیں ٹراویج پڑھ لی توسیس کے
فرقے سے ترک جاعت کا گماہ مرا تعلم ہوجائے گا کیا ہی جے ہے آگر ہی جے ہے تو حسنرت الجوکرم تھی تا
کے ذما دہیں کیوں الیسا نہیں مجّرا ہا اور اس زمانے کے سلمانوں کے لیے کیا حکم بڑگا ہ کیا وہ سب
تراویج با جاعت نہ پڑھنے کی وہ سے گناہ گار تھے ہ

جواب: يصنور (ملي الترطير ولم) مح زمان سے سے كر معزت عرض ابتدائى زمانے تك با قاعده ايك بماعت بين مب لوكون كة تراويح ثير صفى كاطريقه دائج منهفا، بلكدلوك يا تواييم كمرون بريعة مخفه يامسجدي تنفرق طور يجبوني مجوثي جاحنون كالمتك بم بإماكرسنة سنف ا معنرت عمرا في محيركيا وه مرت يرتفاكه اس تفرق كو دوركر كسيب لوكون كوايك جاحت كي شکویں نا دیڑھنے کا حکم دے دیا اس کے لیے حصارت عمر ح کے پاس پر حجت موجود کتی کر معصنور رملی الشظیروسلم سنے اس سلسلے کو بد فرباکر بندکر دیامتاکہ کہیں برفرض نربوبیا سنے، اور معنود امسلی الشر علیہ دیلم سے گذرمانے کے بعداس امر کا اردیثہ باتی مزر ہاتھا، کرسی سے فعل سے برجیز فرض قرار باسكے عى۔ اس ليے معنرت عمرومنی الدّے تفقہ کی بہترین مثالول ہیں سے ایک ہے ، کدانہوں نے شادع کے مشاکو تھیک ٹیمک مجعاء اورامت بیں ایک میم طریقے کودائج فرط دباء محابہ کرام میں سے کسی کااس پراحترامی ذکرنا ، بلکربسروجٹم لسے قبول کرنا ، بیٹا بت کرتا ہے کہ آپ نے ثنا دع کے اس خشاکیمی ٹمیک ٹھیک پوداکی، ک<sup>ود</sup> اسے فرض کے درجے بیں نزکر دیاجائے " واتی پرمنٹ)

#### نماززادی کی رکعتیں نماززادی کی بین رکعتیں اجارع صحابہ سے ٹابٹ ہیں، بین رکعتیں اس طرح نماز ترادیح کی بین رکعتیں اجارع صحابہ سے ٹابٹ ہیں، بین رکعتیں اس طرح

(بقیبر حاشیبر صل) چانچرم از کم ایک بار توان کا خود ترادی مین شرک نهرونا ثابت ہے ،جب که وہ جدالرحل بن عبد کے ساتھ محکے اور سجدی لوگوں کو تراویج پڑھتے دیکھ کرا ظہار تحبین فرمایا۔ اور

ظارص بناپر یکھتے ہیں کرجمانتی یا محلے ہیں مرسے سے تازیرادیے باجاعت اوابی ندکی جائے۔
اس محلے کے سب لوگ گنا ہمگار ہیں وہ بہ ہے کہ تراوی کا ایک منت الاسلام ہے ہوئی پر مثلافت وانٹنڈ سے تام امت ہیں جا ری ہے۔
سے تمام امت ہیں جا ری ہے ۔ ایک لیسے اسلامی طریقے کوچھوڈ دینا اور لیتی سے سا رہے ہی سامانوں کا بل کرچھوڈ دینا، دین سے ایک عام ہے پرواہی کی علامت ہے ،جیں کواگرگوادا کرلیا جائے تورونہ رفتہ وہاں سے تام اسلامی طریقوں کے مش میانے کا اندیشے ہیںے ۔

لے۔ اہل مدریت کے نزویک اکٹودکھت پڑھنائی سنت ہے ، ان کے نزویک ہیں دکھنیں پڑھن ا سنت سے ثابت نہیں ہے میٹینزروایتیں اکٹودکھت ہی کی میں احد معنرت عبدالنزابن عبار مشہری روایت میں بہن کے محقوں کا ذکرہے وہ ان معرشوں کے مقابے میں منصیعت ہے ۔

پڑھی ہائیں کہر دورکعت کے بعدسلام بھیراجائے اور ہرجار کھت کے بعد ترویجی انتی دیر بیٹھ اجائے مبنی دیریں جارکھیں ٹرھی گئی ہیں ، ترویجہ میں آئی دیر بیٹھ ناستھ بہاں اگر میسوس ہوکہ عقدی آئی دیر تک میٹھنے میں پرلیٹیا نی مسوس کرتے ہیں تو کھرائنی دیر تک زمیٹھ ناجا ہے ، مکم عقد اوں کے مبذیات کا لحاظ رکھ ناجا ہیں ۔

تروئجين كياعل كباجاست

تروی کی حالت میں نمازی کواختیارہ جا ہے خاموش بیٹھادہ جا ہے ذکر دیکی ہے۔ پڑھے ،چاہے نوافل پڑھے ، مکر منظمیں لوگ بیٹھنے کے بجائے بین الٹڈ کا طواف کیا کرتے ہیں ، مدریہ منورہ میں چار رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں ، بعض فقہانے لکھا ہے کہروی ہیں یہ دعا پڑھی جائے۔

مُبْعَانَ ذِى الْمُلُكِ وَالْمَلَكُونِ سُبِعَانَ ذِى الْعِنَّ يَا وَالْعَظْمَةِ

(بقبید حاسنب رصن کا بھی اس کے بی ہے ، داؤد ظاہری کے کھی اسی کو منت ثابتہ لیکم بہتے۔
حضرت عرق بن جدالعزیزادر محرت ابان بن عثمان شنیس کے بجائے ، ۳ رکعتیں ٹرھنے کا بوطریقہ
مشروع کیا اس کی وجریہ ذمی کدان کی تفیق خلفائے داشدین کی تھین کے خلاف تھی، بلکہ ان سے بیش نظر
بینفاکہ کر سے باہر کے لوگ ٹواب میں اہل کہ کے برابر ہو جا ہیں ، اہل مکر کا قاعدہ یہ منفا،
کہ وہ تراوی کی ہر جارر کون کے بعد کھے کا طواف کرتے تھے ، ان دولوں بزرگوں نے ہر
طواف کے بدرے جار کرمیں ٹرمنی شروع کردیں ، بیطریقہ جو نکہ ابل مدینہ میں رائے تھا ، اورا مام
مالک اہل مدینہ کے مل کوسمند کھنے تھے ، اس بے انہوں نے بعد میں ۲۰ سے نجائے ۲۰ س

وَالْهَيْبَةِ وَالْعُلُهُ رَةِ وَالْكُنْبِرِيَاءِ وَالْمُبَرُونِت سُبْحَانَ الْعَلِيكِ الْسَجَيّ الَّدِيْ لَايَنَامُ وَلَايَمُوْتُ سُبُّوحٌ قُدَّا وُسٌ، وَيُبَا وَدُبُ الْمَلْائِكَةِ وَانْزُوْحِ اَللَّهُمَّ اجِزْنَا مِنَ النَّارِيَا نِجَيْرُيَا بَحِينُ مَا نَجَيْرُ مَا نَجَينُ مَا نَجَ يُرُد

" پاک دېرتر ہے مکومت دا قرزار دالا، پاک دېرتر ہے عزت وعظمست بيبت وقدرت اوربرائي اوروبرب والا، پاک وبرترسه وه زنده مها وبدادشاه بورموتاب اورداس كيد فناسم انهايت باك عيوب معاراً برورد كاراور فرشتول كابرورد كاراور جبريل كابرور دكار،

اسے اللہ ایم کر دوز رہے مذاب سے نجات وسے ۔ اسے پناہ دسینے والمے، است پزاہ دسینے والے، اسے پڑاہ دسینے واسے ہے

نماز وتركى جائوت

مرت دمعنان المبادك ي مي وتركى نماز جماعت سے پڑھنا ثابت ہے۔ دمعنا ن البادك كے علاوہ دوسرے جہينوں بي وتركى نماز جاعت سے پڑھنا جائز نہيں ہے جو لوگ تنها نماز تراوی اداکری وه می نماز و ترج اعست سے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو لوگ تراویح كى نا دجاعت سے اداكريں ان سے بيے توضرورى سے كدوہ وتركى نماز جاعت سے پڑھیں۔ تراوی کی منست نازج احست سے فرو کروٹر کی واجب نماز نہا پڑھنا درمست نهي اوراسى طرح يميمي بهاب كرترادي جاعت سے يرم كرموم استے اور بجرتهم كے وقت وز خار تنها اواكرے۔

له ولايصلى الوتريج اعتر في غير شهوس من ان عليد اجاع المسلمين - براي بلدا ما ال

تراديح بن حتم قرآن

رمضان المبارک سے پورسے میں ایک بار پورا قرآن پاک ترتیب وارضم کرنا منت کوکدہ ہے ، بی می الشرطیر دسلم ہر رمالی دمضان المبارک میں صفرت جبر بل امین کو پورا قرآن سنایا کرنے تقے اور میں سال آپ دنیا سے زصمت ہوئے اس سال آپ نے دو ہار معنرت جبر مائے کو قرآن سنایا، آپ نے امت کو بھی اس پر ابعاد الور فرمایا ۔ "دوزہ اور قرآن ہوں کے لیے مغارش کریں تھے ، دوزہ کے گا الے برے

عطافهائے گا 2 کے

محابرام نے بھاں منت کا اہتام فرمایا ، حصرت عمرہ تراوی کی ٹا زیاجاعت اور اس میں پودا قرآن سنانے کے لیے نعاص اہتمام فرماتے تھے، دین سے عام ہے پروائی، لوکوں کی کابلی اور ہے توجی کی دمبرسے اس مسلت کومچیوٹر نام گرمجیے جہیں۔ کم اذکم ایک بار قراویے میں پورا قرآن سننے اور سنانے کا منرور استمام کرنا جا جیئے اور جہال کوکول ہیں بار قراویے میں پورا قرآن سننے اور سنانے کا منرور استمام کرنا جا جیئے اور جہال کوکول ہیں

له علم الفقر بلد بر مسته

ع مشكوة روابيت عبدالمداين عمرا -

ذوق شوق اورعبادت و قاوت سے شفت محسوس ہوا ور بہی اطبینان ہو کہ قرآن پاک پوری دلبتنگی اور آواب کے ساتھ تھہ کھہ کراس طرح بڑھا مباسکے گاکہ اس کی تلاوت کائن ادا ہو تو کیر ایک سے زیادہ تم کرنا مجی پ ندیدہ ہے۔ البنز نین دن سے کم ہیں پورا قرآن شم کرنا مجمعے نہیں اس ہے کہ اس صورت میں تلادت قرآن کائن ادا نر ہوسکے

نی ملی الندعلیہ وسلم کی ظاوت کی کیفیت مدیث بیں یہ بیان کی گئے ہے کہ آئی۔ ایک ایک دیک مون کو واضح اور ایک ایک آئیت کو الگ الگ کرے پڑھا کرتے تھے اور آپ نے امت کو ترنیل اور کھم راؤ کے ساتھ پڑھھنے کی فضیلت بتا تے ہوئے دشا و فرمایا۔

" قرآن پڑھنے ولئے سے قیامت کے دوزکہا جائے گا ہے بی تھہ اوّاور خوش الحانی کے سائند تم دنیا ہیں بناسٹوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے،اسی طرح قرآن پڑھو، اور ہر آبت کے مسلے ہیں ایک درم بلند موستے جاؤر تمہار ا تھ کانا تمہاری تلاوت کی ہمؤی آبت کے قریب ہے اولے صنر دری مداری

رسی بسری از دخران سے شغف بیں غیر ممولی کمی ہو، اور مقتدیوں کی عام شستی اور خفلت کی وجرسے یہ اندلیٹر ہوکہ اگر تراویح بیں پورا قرآن پڑھنے کا اہمّام ہوًا تو منصرت یہ کہ لوگوں ہر یہ بار ہوگا بلکہ مکن سے لوگ سجد میں آسنے اور جاعت سے ناز پڑھنے سے بھی کترانے گیں تو بہتر یہی ہے کہتم قرآن کا اہتمام نرکیا جائے اور مفقر مورتوں ہی سے تراوی پڑھی جائیں، تا کہ تراوی کی سنت سے لوگ محروم نہ دیں معن لوگ کم علمی کی وجہ سے تراوی بی محقے ہیں اور تراوی کی فار ہیں سکون واع تدال اور شوع وضعوع کا بالکی لی ظامہیں سمجھتے ہیں اور تراوی کی نماز ہیں سکون واع تدال اور شوع وضعوع کا بالکی لی ظامہیں کرتے مالانکہ ہی نماز کی جان ہے ، اور مجرا لیے لوگ جب روان دواں پورا قرآن میں تراوی بی نماز کی جان ہے اگر تراوی کی نماز ایک سنتھا ہمت اگر سے تراوی پڑھنے ہی تو ہو با قرآن ختم ہوجائے ترب ہی تراوی کی نماز ایک سنتھا ہمت اگر بورا قرآن سننے کا موقع نہ ہو یا قرآن ختم ہوجائے ترب ہی تراوی کی نماز ایک سنتھا ہمت اگر بورا قرآن سننے کا موقع نہ ہو یا قرآن ختم ہوجائے ترب ہی تراوی کی نماز ایک سنتھا ہمت مؤکدہ ہے ، اس کے اہتمام میں سرگر طفلت نہ برترنا چاہیے۔
مؤکدہ ہے ، اس کے اہتمام میں سرگر طفلت نہ برترنا چاہیے۔

(۱) تراوی کی نیت اس طرح کرے۔ نیت کرتا ہوں کہ دورکعت سنّت ترادی گرموں ، اور مجرد ورکعت سنّت ترادی گرموں ، اور مجرد ورکعت کی نیت با نرھ کر دس سلام کے ساتھ ہیں رکعتیں پوری کرے۔

(۲) نماز و تر ترادیج کے بعد پڑھنا افضل سے لیکن کسی وجہسے آگر کچھ تر اویک پڑھنے سے پہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے پہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے پہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے پہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے پہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے بہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے بہلے نماز و تر پڑھ کی تا ہے۔ کے دو اور کا بھی حب تر سے بہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے بہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے بہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے بہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے بہلے نماز و تر پڑھ کی تو بر بھی حب تر سے بے دو تر پڑھ کی تو بر بھی تو بر بھی تو بھی تو بھی تر بھی تو بھی تر بھی تو بھی تر بھی تو بھی

دس) اگرکوئی مقتدی دیرسے آبا اور اس کی کچھ تراویج باتی تھیں کرام و ترول کے لیے کھڑا ہوگیا تو اس کو میاسیئے کہ ذیر امام سے بیچھے پڑھ سے اور اپنی باقی تراویزی

بعدین بوری کرانے -

رم) مبارد کون بڑھنے کے بعد ترویج میں آئی دیر ببیگه کر آرام لینامسخب ہے جتنی دیر میں میار رکعت بڑھی گئی ہیں، لیکن جہاں آئی دیر بیٹی بنامقتد لوں پر بار ہونے سنگے تو دیاں تقوش دیر بیٹی ناہی زیادہ بہتر ہے۔

(۵) اگرکوئی شخص عشار کے فرمن پڑھے بجرزاویے کی نمازیس شریب ہوگیا تواس کی زادی درست نہیں، اس کو بہا ہے کہ پہلے عشار کی نماز پڑھے بھرزراویے اداکرے ، تراویے کا دفت عشار کے فرصوں کے بعد ہے۔

۱۱) اگرکسی نے عشار کے فرض مجاعت سے اوا کیے اور تراوی مجاعت سے بہر میں اس کے بیاعت سے بہر میں اس کے بیائی فرض مجاعت سے بہر میں اس کے بیائی و ترکی نماز جاعت سے بہر میں اور مت ہے۔ ۱) اگر کسی نمف نے عشار کے فرض مجاعت سے ند پڑھے وہ بھی نماز و تر مجاعت کے ممائم فرد موسکتا ہے۔

رم) کسی مذرکے بغیر بیٹیرکر ٹرادیج پڑھنا مکریرہ ہے البندکوئی عذر موتو بیٹی کر کرمنا درست ہے۔

ده) بخفف عشار کے فرض جاعت سے نہ پڑھ سکا ہواں کے لیے ترادیک کی نا زجاعت سے پڑھنا درست ہے۔

(۱۰) فرض اور وترایک امام پڑھائے اور تراویج دومرا امام پڑھائے یہ مجی درمت ہے ہے صنرت عمراً فرض اور وترکی امامت خود فربلنے اور تراویکی امامت حصنرت ابی ابن کوئٹ فرما باکرتے ہتھے۔

دان اگرترادی کی مجدر کعتیں وجہسے فاسد موجائیں اور ان کا اعادہ کرنا

صروری ہے توبھر قرآن پاک کے اُس صمتہ کا اعادہ مجبی کرنا بپاہیے ہو فاسد شدہ کوتوں میں پڑھاگیا تاکہ تم قرآن مجھے نماز ہیں ہو۔

(۱۲) تاویکی دورسری دکوت میں بیٹھنے سے بجائے امام کھڑا ہوگیا اگر تمیسری دکھنٹ کے سجد سے سہلے بہلے یا و آ مبائے یا کوئی مقتدی یا دولا دسے توامام کو جاہئے کہ تعدہ میں بیٹے مہائے اور تشہد پڑھ کر سمجد کہ مہر کا نہوری کر ہے سالام بھیر دسے ۔ یہ دونوں رکھنٹیں میجے ہول کی اور اگر تمیسری دکھنٹ کا سمجدہ کرنے ہے بعد یا دا آیا تو ایک دکھنٹ اور ملاکر جادر کھنٹیں اور کا کرے ، اس صورت میں بیرچا در کھنٹ بی ورکھنٹ بی دورکھنٹ بی ہے درکھنٹ بی ہے درکھنٹ بی ہے درکھنٹ بی درکھنٹ بی میں میرچا درکھنٹ بی درکھنٹ بی درکھنٹ بی میرکھنٹ بی درکھنٹ بی درکھنٹ بی درکھنٹ بی درکھنٹ بی درکھنٹ بی میرکھنٹ بی درکھنٹ بی میرکھنٹ بی درکھنٹ بی درکھنٹ بی درکھنٹ بی درکھنٹ بی بیرچا درکھنٹ بی درک

۱۳۱۱ اگرامام دوسری رکعت بین قعدہ سے بیے بیٹھا پھر مجو سے سے تبہری دکعت سے بے اکھ کھڑا ہم اور اس صورت بین چار رکعتبیں پوری کیں توبیہ چاروں رکھتیں میچھے شمار

بول کی -

دمه،) جن لوگوں نے عشاری نمازجاعت سے مزیر حمی ہوان کے بیے تراویج کی نماز جاعت سے پڑھنا، درست نہیں ،اس بیے کہ فرض نماز تنہا پڑھ کرنفل نمازجاعت سے پڑھنا،نفل کو ڈرمن پرترجیح دینا ہے اور یہ درست نہیں -

(۵) ہولوگ فرض نازجاعت سے پڑھ کرترا دیے جاعت سے پڑھ رہے ہول ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہوسکتے ہیں جنہوں نے فرض نازجاعت سے نہیں پڑھ ہے ، اس لیے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے تابع تھے جائیں گے جوفرض نماز جاعت سے پڑھ کرترا ویکے باجماعت پڑھ درہے ہیں۔

(۱۹) اگرکوئی شخص سجد میں الیسے وقت سینچے جب عشار کے فرمن ہو سیکے ہوں تو وہ

پہلے فرض اداکرے پھر زاو بے ہیں شر کیب ہو، اور زاو بے کی مجد کھتیں رہ گئی ہوں ان کو یا توان و تفول ہیں ا داکرسے حب امام ترویج ہیں جیٹھا ہو، یا بھروتر جاعت سے ا داکر سے بعد ہیں بڑھے۔

(۱۷) مین لوگوں نے عشار کی نما وجاعت سے نرپڑھی ہمو، بلکہ نہا پڑھی ہو وہ کمبی ان لوگوں کے ساتھ و ترکی جاعت میں نئر کیب ہو سکتے ہیں ہو فرض نما زجاعت سے پڑھ کروتر با جاعت پڑھ دہے ہوں۔

(۱۸) آج کے دوری جبید کاجی طرح رواج ہوگیاہے بر سرکن درست نہیں بڑھنے والاانتهائي بيروائي كيسائقدوال دوال بإحتناجا يمته منداس كومجع اورغلط كي فكر ہوتی ہے، ندا واب تلاوت کالحاظ ہوتا ہے، اور نداس سے اثر کینے اور بدایت پانے ى كاكوئى احساس بوناسى بريسى طرح ختم كرلينا بى قصود بوناسى ، كهم تقدّ يول كا بد مال ہونا ہے کہس چندا فراد توامام کے پیٹھیے ضرور کھڑسے ہوتے ہیں اور ان ہیں سسے تجى اكتزحيددكعت بى امام كرمه الغرير حقه بي ورنه عام طور برلوگ بيجه بينيم كفتگوس مصرون ہوستے ہیں کچد بیٹھے بیٹھے داد دینے رہتے ہیں کچوتفریجی انداز کی گفتگو کرتے رستے ہیں ۔ یہ وہ قیام لیل اور تلاویت قرآن نہیں سے جس کی دمول مسلی الشرعلیہ وسلم نے تعلیم دی تنی اور جس کو صحابر کرام سنت سمجد کراس کا استمام فرماتے تھے۔ یہ در مقیقت فرآن كيسائقصر يخطلم باورقيام ليل اورتلاوت قرآن كيمقصد كي سائد مذاق ہے۔ قرآن بی ہے)۔

كِتُّبُ ٱنْزَلْنَاءُ إِلَيْكَ مُهَاكِ لَكَ لِيَكَ تَهُوُوا اللِيَّهِ وَلِيَتَكَ كَلَّرَ الْوَلُوالْالْمُنَافِء مِن ٢٩٠ « یرک ب بغرو درکت کامرم شرب مجریم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آبات پرخورکری اور صل دیکر والے آب سے میں اس کا اور تی میلی الشرطیر درکم کا ارشا دیسے۔

عرج شخص نے بین دن سے کم بن قرآن پڑھااس نے سرگز قسدآن کو

نبين بماء ك

اور قرآن پاکئیں ہے۔

وَإِذَا تَعْرِينَ الْقُرُّالُ فَاسْتَمْ عُوْ الْمَدُ وَالْمَالِمُ مِعْلَاكُ مِعْلَاكُ مِعْلَاكُ مِعْلَاكُ الْع "ادرمیب قرآن فرما مباسط و لوری تومیر کے ساتھ سنوی

منہ مجامع تریدی۔ کے مغیبہ کامسکے میں ہے کہم الٹرقرآن نجید کی ایک آیت ہے ، البتہ امام شافعی 2 اور ہے اور ہے کونے سے قرار کامسکک یہ ہے کہ ہے ہرمیورٹ کی ایک آیت ہے۔ ۱۲۰ تراوی پس بین لوگ بین بارد تنگ حکاملته "پرست بین ایساکرنا کمژه سه - سله

۱۱۱) قرآن پاکشتم کرنے کے بعد فررًا دوسرا قرآن سُروع کردینا مسنون ہے۔
بی مسلی الشرطیر وسلم سے مطابت ہے کہ نعدا کو یہ بات بہت اپندسے کہ حب ایک بار
قرآن شراعیت ختم ہو تو فورًا دو سرا شروع کردیا جائے۔ اور دو سرا شروع کردیا جائے۔
اُد النّفِلتَ عُدُمُ الْمُعَلِّمُ مُونَ تک پہنچا کر حجوار دیا جائے۔ کا

له بعن فتهانے تل ہوالٹرکوئین بارٹرمنامسنوب کہاہے دیکن یہ اس مورت ہیں ہے ہیہ۔ قرآن تا ذمیں نرٹرما میارہا ہو ملکہ تا دیے یا ہرٹرما میارہا ہو۔ کے علم الفقہ میلدم میں ا



قران پاک خدائے قدوس کا نہایت مقدس اور باعظمن کلام ہے - اس کو باغذ لنگانے اور تلاوت کرنے ہے بلے طہارت اور پاکی کا پورا ہورا اہتمام کرنا چاہئے اگرومنون ہوتے ومٹوکرلدینا بیا ہیئے ۔اور آگرعشل کی ماجست ہوتوغسل کرلدیا بیا ہیئے ۔ خداِته کا ارشا دسیے۔

> لَاَيَمَتُ لَهُ إِلَّالْمُطَلَّةَ وُقُنَ - (واتع: ١٩) مراس کوومی با تقر نگائے ہیں جونہایت پاک ہیں ہے

حيعن دنغاس اورمينابت كى مالت بيس قرآن مننا نؤما كزسيے ليكن يڑمعنا اور میکونا ممنوع ہے، ومنو کے بغیر وٹر صناتو میمجے ہے لیکن جیکونامنا سب بنہیں ، مصنرت عاکثہ

" بني صلى الترطير وللم برمال بين ثلاوست غرما باكريت عقيه ، با ومنوكمي اورب ومتو بمى البنة جنابيث كى ما ليت بين كيمى تلاوت نه فرمات بعضريث عَمَرُ كا بيان بير كني لى الشرعليه وملم كاارشا ده

مدسيمن والى نما تون اورمبابت والاآدمى فرآن ميسه كمجدمي مريم سيم

دلین اس طرح کی مالت میں قرآن کی تلادیت قطعًا منوع ہے ، اللہ (۳) اخلاص تریت

قرآن کی تلادت کے وقت اخلاص تیت کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیئے۔ تلاوت کا مقصو دیمن خدا کی روتها اور طلب ہوایت ہونا جا ہیئے۔ لوگوں کواس کے ذرسیعے اپنا گردیدہ بناتا، اپنی خوش الحاتی پر فخر کرنا اور اپنی دینداری کی دھاگ بھٹانا اور لوگوں سے تولید کی خواہش رکھن انتہائی گھٹیا مقاصد ہیں، الیسے ریاکا را ور دنیا پرست قرآن ٹول قرآن کی تلاومت کے باوجود قرآن سے قرآن سے سرگز ہوا بیت نہیں باتے، یہ لوگ قرآن کی تلاومت کے باوجود قرآن سے بہت دکور رہتے ہیں درا صل جو دل گذر سے خوالات، رکیک بوزبات اور نا پاک مقاص رہے آلودہ ہے اس کون توقرآن کی عظمت وشان کا شعوری ہوسکتا ہے اور نا چاک مقاص رہے آلودہ میاس کون توقرآن کی عظمت وشان کا شعوری ہوسکتا ہے اور نا چا

رس، پایندی اورالتزام

قرآن کی تلاوت روز (نه پابندی کے ساتھ کرنی میاہیئے۔ بلانا غدروز انه تابندی کے دستہ بھیے۔ بلانا غدروز انه تابندی کے دستہ بڑھنا سنتھ ہے۔ بلانا فدروز انہ بابندی کے دستہ بھیے کا وقت ہے دہ کی میاسکتی ہے لیکن موزوں تریق قت میں کا وقت ہے ، اور می خوش نعید بول کوخد لے مخط قرآن کی مسعا دمت سے نواز لیے ان سے کے قرووز انہ بڑھ میں دم باب کی بہا یت منرودی ہے کہ اس کے نبیرقرآن یا دہ بہا اس کے نبیرقرآن یا دکھنے دہ با اس کے نبیرقرآن کی دو ترین اور قرآن پاک یا دکھنے کے بعد محبول میانا سخت گونا ہ ہے۔

بنى مسلى الشرعليدوسلم كاادشادسي -

در بن من من من الله من الكر من المن الله من ا

1882

اورآب نے ارشاد فرمایا۔

در قرآن کی تکررکمو ورزیرتمهار سے بینوں سے سکل جائے گا۔ ندائی تسم،

جی طرح وہ اورٹ بھاگ جا آہے، جس کی رہتی ڈھیلی بوگئی ہو ملمیک اسی

طرح معمولی خفلت اور لا پروا ہی کے باعث قرآن میلئے منظی بھاگا ہے ہے۔

اور آپ نے بابندی کے ساتھ کا وت کی ترخیب ویتے ہوئے فر وابا ۔

دم میں خص نے قرآن پڑھا، اور دوزانہ پابندی سے اس کی خلاوت کرتا

دم میا ہے اس کی مثال الیسی ہے بیسے شک سے بھری ہوئی زنبیل کو اس کی خوشو

ہار شوم مک رہی ہے ۔ اور حس نے قرآن پڑھا لیکن وہ اس کی خلاوت تہیں کرتا

اس کی مثال البی ہے بیسے شک سے بھری ہوئی بوئی کہ اس کو ڈاٹ دھاکر بند

اس کی مثال البی ہے بیسے شک سے بھری ہوئی بوئی کہ اس کو ڈاٹ دھاکر بند

اورات نے فرمایا کہ خدا کا ادشاد ہے۔

«مجوبنده قرآن کی ظادت میں اس قدرمشغول مجاکہ وہ تجعرسے دعا مانگلے کاموقع نریا سکے، ترین اس کوملنگے بغیری مانگنے والوں سے ذیا وہ دوں گا ایس مسلم

که میخ ابخاری-که میخ کم که ترندی-که ترندی-

ی تریدی۔

دم، تجويد وخوش لحاني

ذوق وشوق ، نوش الحانی اور دستگی کے ساتھ تجوید کا کھا ظاکر نے ہوئے کھم کھم ہم کھم ہم کھم کر پڑھنا جا ہیں گا۔ اس سے پڑھنے والے کے ول پڑمی اثر پڑتا ہے اور سفنے والے کو ہمی دوحانی سرود ملتا اور میڈر بڑعی بریدار ہوتا ہے ۔ بے دلی کے ساتھ رواں دواں پڑھنا اور صحت حمد وف کا لحاظ نہ رکھنا کروہ ہے ، اور بچھے جھے قرآن پڑھنا واجب ہے ، ش ، ق ، اور ح ، خ ، ع ، غ ، ع و غیرہ حروف کو جھے مخارج سے اوراکر نا، اور وقف کرنے ق ، اور طالے نے کے مواقع کو جان اور وقف کرنے کے مواقع کو جان اور وقف کرنے واقع اور کا اللہ کا ایک کرنے پڑھنا کہ ایک حرف کو واضح اور ایک ایک حرف کو واضح اور ایک ایک کرنے کو واضح اور ایک ایک کرنے کر واضح ایک کرنے کر واضح اور ایک ایک کرنے کر واضح اور ایک ایک کرنے کر واضح اور ایک کرنے کرنے کر واضح اور ایک کرنے کر واضح کر واض

آپ کاارشادے۔

"این لهجدا درخس ا وانست قران کواکراسته کرد به سله اوراک نے فرمایا -

" بوشخص خوش لمانی محصالة قرآن کی تلادت بنین كرتا وه بم بن سب

نبين 1 كه

له ابرداؤد۔

کے سکین اس کا لھا خارہ کرتھ تنع اور بنا وٹ نہ ہونے گئے بلکہ فطری انداز ہیں سا دگی سے سما تھ ٹھرمتنا بہاہیئے تاکہ دل مندائی طرحت تو برہے ہے اورٹمو دونمائش کا جذبہ نہ پریا ہونے پاستے ۔

که دادی-

ادر شوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن سے بے پایاں ابروانعام کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرط یا۔

معقیامت کے دن قرآن ٹرسنے والے سے کہا جلے گا جس شمہراؤ اور میں نوش الی نی کے ساتھ تم دنیا میں قرآن کو بنامنوار کرٹر ماکر سے تنے، اس کارت قرآن ٹرمور اور ہر آبیت کے صلے میں ایک در بر المبند ہوتے جا ڈ، تمہا رَا المسکانا تمہاری تلادت کی آخری آبیت کے قریب ہے 2 کے

البة پڑھنے بن گانے کی طرح زیروم پیداکرنا، اور داگ کاسا انداز اختیار کرنا کروہ تحرمی ہے، اس سے اجتناب منرودی ہے۔

ره، قرآن سننے کا اہتمام -

قرآن پاک دوق وشوق کے ساتھ مننے کا بھی اہتمام کرنا بچاہئے میعفرت خالدہ بن معدان کی روابیت ہے کہ قرآن مننے کا اجر دنواب فرآن ٹیسٹے سے قہراہ ہے۔ کے معدان کی روابیت ہے کہ قرآن مننے کا اجر دنواب فرآن ٹیسٹے سے قہراہ ہے۔ کے بی میں اللہ علیہ دسلم کو دوسروں سے قرآن ٹیسٹواکر سننے کا بہت شوق تقا ایک بارصنرت بران ٹیسٹی اللہ میں معدد سے آپ نے فرما یا جمعے قرآن ٹیسٹی کرسناؤ میں بارسے دیے کہا درصنور کئی آپ کوسناؤں ؟ آپ پر توقران ن

نازل بُواہے ۽

ارث دفر ما يا مه بال مُنا وُم محيد المجمام على موتاب كردوم الرصاور مسنول؟

له داری-

کے دادی۔

#### مصرت عدالتري موديش في ورة نسار پرمنا شروع كى مب آپ اس آيت بر

كَكُيْفُ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِثَيهِ يُهِ وَجَنْنَا بِكَ عَلَى لَمُ وُلَكَمْ غَيَهِ شِيلًا إِنَّ ﴿ ﴿ النَّسَارِ: اللَّهِ }

معهرا وقت كيامان بوكاجب بم برائمت بي سے ايك كوا وائيں م اددان لوگوں پر آم کوگواہ کی میٹیت سے کواکریں سے یہ توسعنود دملى التسطيروسلم، سف فرمايابس، بس بصنرت ابن سعود فرمات بي، بي نے آپ کودیکماکرآپ کی آنکھوں سے آنسورواں ہیں ہے

بعقبرت ابوموسئ ونها يهتدعموه قرآن يرسعة ستقر يحفرت عمراؤكي ماا قات جب كبمي حسرت الوموى ماسيم وتى توفر ماست الدموى ابين البند برورد كاركى ياد دلاؤ اور ابوموی یا قرآن کی کاوت سروع فرمادستے، کے

قرآن پاک کوموی مجد كريست واس كى آيات پرخور وفكر كرف اوراس كى وعوت وحكمت كومبزب كرنے كى عادت ڈالنى بالهيئے ۔ اوداسى عزم ويذبے كے سائد ظاوت کرنی جاہیے کراس سے اوامر کو بجالانا ہے اور اس کی فواہی سے بجناہے خدا کی کتاب اسی سیے نازل ہوئی ہے کہ اس کوموچ مجد کریڈ مکا جائے اور اس سے

> ك ميكادي-که منن دادی ـ

اسكام يرعى كميا مائے - خدا كا ارشادى -

كِتْبُ ٱنْزَلْنَاكُ إِلَيْكَ مُلِرَكَ لِيَّا بَيْنَ وَاللَّيَةِ وَلِيَتَكَاكَرَ

"کتاب جویم نے آپ کی طرف بھی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ وہ
اس کی آبات پر فورد کرکریں اور اہل مقال اس مضیحت ماصل کریں یہ
قرآن پاک کا تفولا اسا صفتہ موج تجد کر پڑھنا ، اور اس کے حالتی ومعارف
پر فورو فکر کر نااس سے مہتر ہے کہ آدی فغلت کے ساتھ فرقر کئی کئی موزیس پڑھوجائے ۔
بر محترت عبدالشرابن موبائ فرمایا کرتے تھے، " ہیں "القادعة" اور " القداد"
میسی بچوٹی مجورٹی مورثوں کو مورج مجد کر پڑھ منا اس سے زیا دہ مہتر مجمتنا ہوں کہ "البقدة"
اور " ال جمران ، میسی بٹری بڑی مورتیں فرفر پڑھ میاؤں اور کچر ترجموں یہ
اور " ال جمران ، میسی بٹری بٹری مورتیں فرفر پڑھ میاؤں اور کچر ترجموں یہ

نغل نمازوں بیں پرمیم جا نزسہے کہ آوی ایک ہی مودت یا ایک ہی آبیت بار بار وہراستے اس کی حقیقت وحکمت ہود کرسے ، اس سے اثرسے ، اود والہا نزارازیں یار باداس کی نلاوت کرسے ، نبی ملی النٹرعلیہ وسلم ایک مرتبرمیادی راست

إِنْ تُعَكِيَّهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَا دُكَ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمُ فَإِنَّكَ اثْبَ الْعَرِيْدُ الْمُعَلِّمُ فَإِنَّكَ اثْبَ الْعَرِيْدُ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهُ الل

اوراگرتوان کوعذاب دسے تو برتبرسے بندسے بی اوراگرتوان کوعذاب دسے تو برتبرسے بندسے بی اوراگرتوان کو بخش دسے تو کہ بخش دسے تو گوئی در درست اور زنہا بت مکمت دالا ہے ؟ ایک بہر کا بیت کو دُمبرات سے ، بیبال تک کرمبی بورگئی۔

بلامشبرقرآن سيمعانى اودمطالب جاسة بغيرتلاوت كالمجى لإا ابرو ثواب

ہے دیکن وہ نلاوت جس سے فلب وروح کا ترکیبر مواد رمبذ بُرعی میں بیدا ری بریدا زور دی ہے جو مجھ محمد کی مباسئے -

بنى ملى الشرعليدولم في ارشاد فرمايا ،-

"بيقلوب ننگ آلود بو مائة بي رجي طرح لوا باني سے زنگ آلود

بوجاتا ہے:

معابد في حيايا ريول الترا كيراس زنگ كو دوركرف كى تدبيركب

44

فرمایا دا، کنرت مصر موت کو یاد کرنا اور (۳) قرآن کی ظاوت کرنا یہ قورات میں ہے، الشرتعالی کا ارشاد ہے۔

 "اسلات کو پورا پورا بین مناکه قرآن خداکا فرمان ہے اور اسی کی طرف ہے نا زل ہوا ہے ، بینا بخہ وہ را توں کوغور و تکرکے سائنداس کی الدون کرنے اور دن کواس کے اسکام بڑمل کرنے ، تم لوگوں کا حال یہ ہے کربس اس کے اسکام بڑمل کرنے ، تم لوگوں کا حال یہ ہے کربس اس کے اسکام بڑمل کرنے ، تم لوگوں کا حال یہ ہے کربس اس کے حروف کے ذیر و زیر دور سے ہوا ور دیا ۔ میں قواس بی نہایت سست اور کو تاہ ہو ۔ انہ ۔

(٤) يجسوني اورعاجزي

تلاوت نہایت توجر، آمادگی، عاجزی اور کمیوئی کے ساتھ قبلہ کرئے بیٹھ کرکڑا جاہئے۔ کلاوت کے وقت غفلت اور لاپر واہی سے ساتھ اِدھراُ دھر دیکیعنا، پاکسی سے بات چیت کرنا یاکسی اور البیے کام ہیں مشغول ہونا ہیں سے کمیوئی ہیں ملل پڑتا ہو کروہ ہے۔ (۸) تعقوفہ وشمیع

> تلاوت شروع كرتے وقت ميلے اَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِين المَّحِيثِمِ -

پڑھنی جاہیئے۔ اور اگر درمیان ہم کمی ودمرسے کام کی طرفت توجرکرنی پڑجائے باکسی سے بات چیت کرنی پڑجائے تو بھرا کھٹوڈ باللہ وہرالینی جاہیئے۔ نما زسے باہر ہرسورت کے شروع میں ہم الٹرٹر مستامستھب ہے اور مورہ میں نگاء تھ "کے شروع میں ہسم الٹر

له کیمیائے معادت ۔

که بوارهٔ من الله وس سوله دسوی پارے کی دومری مورث ہے میں کوسورہ آدیہ ہی کہتے ہیں -

زرِّمنی چاہیئے۔ (۹) اڑ بذریری

تلاوت کے دوران قرآن پاک سے مضابین سے اثر لیہنا اوراس اثر کا اظہار کرنامتحب ہے ہیں۔ انعام واکرام اور جنت کی لازوال ہمتوں کا ذکر مواور مونوں کورجمت و مغفرت، فلاح دکامرانی اور خدا کی رضا اور و بیمار کی بشارت دی جاری ہو قومترت اور تمر در کا اظہار کرنا چاہیے اور جب خدا کے فیظ و خضب ہجہم کے جولناک عذاب، اہل جہم کی بیخ بچاں کا ذکرہ اور انذار دعید کی آئیس پڑھی جاری ہوں، قواس پڑ خمزدہ ہوکر رونا جاہیے، اور اگر اپنی خفلت اور سنگدنی کی دجرسے رونا نہ آئے تو بہت میں اسلم علیہ و کہم تلاوت بہت کے دونت جب عداب کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی مسلی اللہ علیہ و کم تلاوت بہت میں اسلم علیہ و کہم تا اور جب تنریبہ کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو میں تعلی کے دونت جب عداب کی آئیت پڑھتے تو کہ ہے۔ پڑھتے تو کہ کی کو میں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کردوں کی کردوں کردوں کردوں کی کردوں کر

تلاوت نه توانتهائی بلندا واذسے کیجئے اورندنها بہت بیست اوازسے کمکاع کال کے ساتھ ایسی درمیانی اوازسے پہسے کہ آپ کا ول می متوجد رسے اورمننے والوں سے شوق ہم کی امنا فہ ہوا ورخورون کمر کی طرف مجی طبیعت متوج ہم و قرآن کی ہدایت ہے۔ شوق ہم کی امنا فہ ہوا ورخورون کمر کی طرف مجی طبیعت متوج ہم و قرآن کی ہدایت ہے۔

کے نیکن اس معاطریں آدمی کو انتہائی ہوشیادا ورجوکٹا دیمنا چاہیئے اس لیے دیا کاری آدمی کے اسچھے سے اچھے علی کوتباہ وہر با دکر ڈالتی ہے۔ اسچھے سے اچھے علی کوتباہ وہر با دکر ڈالتی ہے۔ سے اچھے علی کوتباہ وہر با دکر ڈالتی ہے۔ سے ایکھے سے ایکھے معاوت ہے ا۔ سے معاوت ہے ا۔

وَلاَ يَجُهُرُ بِسَلامِتِكَ وَلاَ تُعَافِتُ بِهَا وَالْبَتْغِ بَيْنَ ذَالِحَ سَبِعِيْلاً ﴿ رَبِي الراتِيلِ: ١١٠)

" اورائنی نازیس نزترزیاده زور سے پڑھنے اور مزبالکل ہی ومیرے دميري، بلكه دونول كدرميان كالداز المتياركيج ا

(١١) تهجد مي تلاويت كاابتمام

تلاوت بب مجی کی جائے، باعث اجرو تواب ہے اور موجب رہند و ہدا بہت ہے لیکن خاص طور پرتہجتر کی نمازیں قرآن کی تلاوت ، تلاویت قرآن کی فضیلت کامپ سے اونجا درجہ ہے اورموس کی تمنا ہونی ہی جائے کہ وہ فضیلت کا اصیحے سے دنچا درجهما مل كريب بهجد كامهانا وقت بمودونمائش اورريا وتصنّع سي مغاظمت اور خلوص وللبتيت اورتوم الى المتركاموزول ترين وقت ب بالخصوص جب آدى خلا كصفوركع سع يوكميسوني اورطبيت كي آماد مي كيرسانة كتاب التركي تلاوت كرديا مو بنی ملی الدُّعلیه وسلم می تبحدی طویل تلاوست کا ابتقام فرماتے تھے۔

(۱۲) قرآن می دیکیوکرتالوت کاابتهام نازی باهرتالوت کرتے دقت قرآن پاک بی دیکیوکرتالوت کرنازیا وہ موجب لیجر وثواب ہے، ایک توتلاوت کا اجرا وردوسرے کلام الٹرکو ہائڈ بس لینے اور اس کی نبارت سے شرفت ہونے کا اجرد ٹواب ہے ، کے (١١١) ترتب كالحاظ

قرآن پاک کی مودنوں کواسی زریب سے پڑھنا میا میتے جس زریب سے قرآن ہیں ہیں،

البتہ جبوئے بچوں کی مہولت کے پیش نظراس ترتیب کے خلاف پڑھنا، مبیاکہ آج کل پارہ عَمَّم یَدَّسَاءً کُوْنَ پڑھا یا جا تا ہے ، کسی کرامت کے بغیر ماکز ہے ہے البتہ آبڑوں کو قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھنا بالاتعاق ممنوع ہے ہے۔

ربهن وبستكي اورانهاك

بعن نوگ دوسرے وظائف اور اذکار توبٹری دان گیا در انہاک کے ساتھ فی مستے
ہیں اور گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت اس لیستگی اور انہاک کے ساتھ
ہیں اور گھنٹوں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت اس لیستگی اور انہاک کے ساتھ
ہیں کرتے ، در انحالیکہ قرآن سے بڑھ کر نہ کوئی ذکر ووظیفہ ہوسکتا ہے اور نہاس
سے بڑھ کر کوئی دوسری حیا دت ہوسکتی سے، قرآن پر دوسرے افد کارو وظائف
کونزیجے دین فہم دین کی کوتا ہی ہی ہے اور گئا ہمی، نبی صلی الشر ملیہ ولم کا ارشاد سے
بنو تلاوی قرآن ہی کے ذریعہ خدا سے سے نیادہ قرب سامس کرتا ہے ہے
بنو تلاوی قرآن ہی کے ذریعہ خدا سے سے نیادہ قرب سامس کرتا ہے ہے
اور آنٹی نے قرط با

مدمیری امت کے بیے مہرعبادت قرآن کی تلاوت ہے ک

ره۱) تلاوت كربيدرُعا

تلاوت سے فارغ ہوکر ذیل کی وُعا پُرمِنامسنون سبے۔ بیم ملی السُّرعلیہ وسلم بہت تلاوت سے فارغ ہوتے توبیردعا پڑسے۔

ك ردالختارية

ك الاتتان-

س كيميل ين المان وت - تلاوت قرآن كابيان -

اَللَّهُمَّ الْحَمْنِيُ بِالْقُرُ إِن وَاجْعَلْهُ فِي إِمَامًا وَنُوسًا وَ هُدُنْ يَ وَسَهُمَّ اللَّهُ مَ ذَكِرُ فِي وَنُهُ مَا نَسِيهُ وَعَلِمُ وَمُنَّهُ مَا خَسِيهُ وَعَلِمُ وَمُنَّهُ مَا خَسِيهُ وَعَلِمُ وَمُنَّهُ مَا جَعِلْتُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَمُنَّهُ مَا خَسِيهُ وَعَلِمُ وَعَلَمُ وَمُنَّهُ مَا خَسِيهُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَمُنَّا اللَّهُ مِن وَعَلَمُ وَمُنَا اللَّهُ مِن وَالْعَلَى النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَقُولُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَلِي مُعْلِمُ وَاللَّهُ وَلِي مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُلِمُ واللْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ ولِهُ مُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ اللْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ اللْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلِمُ اللْمُلِمُ الْمُل



سجد و الما وست كا حكم قرائ فريدي بي وده المين اليي بي بن كور من باسنن مسيحده كرنا واجت به بوجا باسب ، بهاسه بورى آيت برحى جلائة باسبره والمعلقظ كوانكل محيل الغاظك سائق برحوا باسب ، بهاست بسبره واجرب بوجاته به اس مجده كوسجدة كا وت كهت بي - سائق برحولها المنظير ولم كا ادشا وسب ،

دوجب آدمی مجده کی آیت پڑھ کرسیده کرتاہے توشیطان ایک گوشے بیں بیٹھ کرآ ہ و دبکا کرسنے مگا ہے ، اور کہتا ہے بائے افسوس ! آدم کی اولا دکوسیده کی منگر آ ہ و دبکا کرسنے مگا ہے ، اور کہتا ہے بائے افسوس ! آدم کی اولا دکوسیده کا حکم یا اور مہت کا منگر کا منگر کی اور مہت کا منگر کا منگر کا کا منگر کا منگر کا کا منگر کا منظر کا منظر

ا الى مديث كزديك بندره أيتين بن ومحوده الحج آيت ، بريمي محده كريت بن و (اسلا كانعلم فرم)

الله امام الومني خدك علاوه بعين ودرس علمارك نزديك مجدّة تلاوت منست ب واسلا كانعلم فرم الله المام الومني خدك علاوه بعين ودرس علمارك نزديك مجدّة تلاوت منست ب وسيح المام المناطقة المام المناطقة المناطقة

سجدة تلاوت كيمقامات

قرآن پاک بیں ایسی آیتیں جن سے بڑھنے یا سننے سے ہورہ واجب ہوتا ہے کل پوردہ ہیں جن کی تفییل حب ذیل ہے۔

(إ) سورة الاعراف آيت ٢٠٠١

ٳڽۜٞٲڷۜۼؽؙؽۼٮؙ۬ۮڒؠڬۘڵٳؽٮؙؾؙػؠؚؗۯؙۏػۼڽٛۼؚٮٵۮؾؚ؋ ۮؽؙٮؿۭڝؙۏٛٮؘۜڎۏڮڂؽٮؙڿڰۉؽ؞

" بلامشه بوفرشته آپ کے رب سے صفورتفرت کا مقام دکھتے ہیں وہ کم میں اپنی بڑائی کے غرود میں آگراس کی بندگی بجالانے سے مُنرتہیں کوڈستے، وہ اس کی بائی بیان کرتے ہیں اور اس کے ہستے سجدہ ریز دسہتے ہیں "

(۲) سورة الرعد آبت ۱۵-

وَبِللْهِ يَشِهُدُهُ مَنْ فِي السَّهِ أُواتِ وَالْاَمُ مِنْ طَوْعًا وَّكُوْهًا وَّظِلْلُهُمْ مِالُعُنُدُ وَوَالْاَمْسَالِهِ

"اورالشری ہے جس کو آسمانوں اور زبن کی ہرچیز جارد ناچار سی رہر دمی ہے ، اور ان سب چیزوں کے سا ہے بہے دشام اس سے آسے جیکتے ہیں یہ دمی سے ، صور کا لنحل آبیت ۲۰۷۹ء - ۵ -

وَلِلْهِ بِمُنِهُ مُنَا فِي السَّلُواتِ وَمَا فِي الْاَسْمِقِ مِنْ وَاتَّةٍ وَّالْمُلَا ثِلْكَةُ وُهُمُ لَا لِيَسْتَكُووُنَ ه يَخَا فُونَ وَيَّهُمُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَكَفَعُكُونَ مَا يُؤْمَرُونَ -

"ادرالسري كے معنورسيره ريزي أسانول ادرزين كے سارے

مان دار اور فرضته ، اور ده مرگز داس کی بندگی سے اسرتابی بنینی کرتے ، وه اپنے رب سے جوان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں ، اور وہی کچھ کرتے ہیں میں کاانہیں عکم دیا جاتا ہے ہے

رم) موده بنی الرائیل آیت ۱۰۹-و پینوگون اِلْاک قان پیکون و پیزنباک شرخ خشوها ه «اوروه و قرآن کس رویتی بوستے مزیدے بن گرماستے ہیں اور اُن کاخٹوع اور پڑم ما آہے ہے

۵) سوره مرئیم آیت ۵۰ اِذَا تُسْتَلَیْ عَلَیْهُمْ اللِثَ السَّحْد لَمِی خَوْدُ مُجَدِّماً اَلَّ بُکِتِیَّا ه "جب ان کورمن کی آیتیں پڑمرکرسنائی ماتیں تووہ دو تے موسے سجدے

ين گرمات تے "

(٤) سورة الحج آبت ١٨-

اَكُوْرُورُانَ اللهُ يَهُمْ كُلُ اَلهُ مَنْ فِي السَّهُ الْالْتَ اللهُ وَمَنْ فِي السَّهُ وَالْحِيالُ وَالنَّ حَوْدُ وَ الْحَيْرَ وَالْحَيْرَ وَالْحَيْرَ وَالنَّكُومِ وَالْحَدُ الْحِدُ وَ اللهُ يَعْمَلُ مَا لَيْكُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

خداکا عذاب لازم ہوس کا اور میں کوخدا ذلیل و خواد کردسے اسے بھر کوئی عوت دینے والانہیں، بے شک الشرجوبیا متاہے کرتا ہے 2

(٤) سورة الفرقان آيت ٩٠-

وَإِذَا تِيْلُ لَهُمُ اسْجُدُ وُالِلرَّحُهُ فَالْوَا وَمَاالرَّحُهُ فَالْوَا وَمَاالرَّحُهُ فَى وَاللِرَّحُهُ فَا لَحُا وَمَاالرَّحُهُ فَا فَا لَحُا وَمَاالرَّحُهُ فَا فَالْحُدُ وَاللَّهُ فَالْحُدُمُ وَلَا تَعْهُ فَا لَحُدُمُ وَلَا مُعَالِمَا تَاهُ وَكَا الرَّحُهُ فَا فَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعُلِمُ

«اور سبب ان لوگول سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمٰن کو میحدہ کرو، توجواب دیتے ہیں بیرحمٰن کیا ہوتا ہے کہ اس حصائے کہہ دواسی کو ہم سمجدہ کرنے لگ جائیں، اور بیر دعون ان کی نفرت اور بیٹر ارمی ہیں اکٹا اور اصافہ کردیتی ہے یہ دواسی کی سورہ النمل آیت ۲۵ - ۲۹

الَّهُ يَهُ مُعَانَّهُ وَاللَّهِ النَّهِ مُن يُخْرِجُ الْحَبُ فِي الشَّلُوتِ وَالْكَرْمُنِ وَالْكَرْمُ وَمُن اللَّهُ الْحَبُ فِي الشَّلُهُ لَا إِللَّهُ الْكَلُوتِ وَالْكَرْمُ وَمَا تَعُولِنُونَ هَ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوسَ النَّهُ الدَّالِلَةَ إِلَّا هُوسَ النَّهُ الدَّالِلَةَ إِلَّا هُوسَ النَّعَ المُن الْعَرُانِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّ

سکہ وہ اس اللہ کوسجدہ نہیں کرتے ہواسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزی بھالٹا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جیے تم چھپانے اور نظا ہر کرتے ہو، اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستمز نہیں ، جوعوش عظیم کا مالک ہے ۔ رو) ستورہ اکم الشیجرہ آبیت ہا

إِنَّهَا يُؤُمِنُ بِالْلِنَاالَّ إِنْ يُنَا إِذَا ذُكِّ وُوَامِهَا خَوُّوُا سُجَّلُا اَوَّ , سَتَبُحُوا بِحَمُ لِا مَتِهِمُ وَهُ مُ لَا يَسُنَكُ بِرُوْنَ -

«مهاری آیات پر توبس وه لوگ ایان لاتے بین جنہیں برآیتی مناکر جب

یادد با فی کوافی مهاتی ہے توسجد سے میں گر مبلتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی جیسے کرتے ہیں اور خود رمیں آگر داس کی بندگی سے بسرتانی جیسی کرتے ہے

(١٠) سورة صلى أيت ١٠٠

(١١) مورة عم السجده آيت ١٠٠

. فَإِنِ اسْتَكُبُرُوْ ا فَالَّذِينَ عِنْ لَا رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِاللَّيْلِ

وَالنَّهَارِوَهُ مُ لَا يَسُنَّهُونَهُ

داگر بهلوگ غرورمی دین سے بے نیازی دکھائیں تو دکوئی پروانہیں) ہی فرضتے آپ کے رب کے صفور مقرب ہیں وہ شب وروز اس کی تبہی ہیں سکھے ہوئے ہیں اور کہمی نہیں تفکتے ہے۔

> ر۱۲) سورة النجم آيت ۹۳-خَاشْجُ لُ وُالِلَّهِ وَاعْبُ لُ وُالْ

« بس الشري كوسيده كرد اورداس كى عبادت كروي

ر۱۱۳) سورهٔ انشقاق آیت ۲۰-۲۱

شَمَالَهُمُ لَايُؤُمِنُونَه وَإِذَا تَرِيئَ عَلَيْهِمُ الْقُرُانُ لَايَدُ عَكُونَه

« توان لوگوں کوکیا ہواہے کہ ایکان نہیں لاستنے ، اور یجب ان سے ساسمنے قرآن پُرماجاناہے توسیدہ نہیں کیتے۔ (نهما) مورة العلق، آبيت ١٩ وَاسْجُدُهُ وَاقْتُرِبُ ـ

«اور محده کرواور (خداکا) قرب ما مس کرو »

سجدة تلادت كي شطين

سجرة تلادت كى ميارىشرطيس بن في

مہارت جہم کا پاک ہونا، بینی جم نجاست غلیغلہ سے بھی پاک ہواور نجاست حکیبہ سے بھی اگر ومنونز ہوتو دمنو کرلینا اور اگر عنسل کی ما جست ہوتو عنسل کرلینا صروری ہے۔

دباس کایاگ بونا۔

مائے ناز کایک ہونا۔

مترحييانا

قبلے کی طرون مُذکرنا۔

سجده تلاوت كينيت كرنابه 0

ا سین جوشطیس نا دی میں وہی سمدہ تلاوت کی میں اور مین چیزوں سے نماز فاسرموماتی ہے انہیں بيردن سيرة الاوت بي فاسد بوما آب-

جمہود کا مسلک توہی ہے ، لیکن عبن علمار کے نزدیک سجدہ الاوت سے بیے ( ہاتی ہرمنہ ۲)

لكن يزيت كرنا لشرط نهيس ب كريه بيره فلال أيت كاب اوراكر نمازي أيت سجده برمركيا بائة توزيت بي شرط بني ب-سيرة تلادت كاطراقير

قبل دو کواسے بہوکر سیجدہ کا وت کی نیت کرے اور الٹراکبر کہتے بوستے سیدہ میں علیے

ولقبير حاشبيرمدي) باوموم امزوري نبي علارابل مديث محتزديك باومنوسجرة كاوت كرنا الفنل تو : نبکن بغیرومنو کیے می مبائزے داسلامی تعلیم صدوم) علامہ مودودی سجدہ کا وہٹ کی گولیں گفتگو کرتے ہوئے <u>کھتے</u> ہیں۔

"اس مجدے سے میے جمہورا بنی شرائط کے قائل میں جونا زکی شرطیں ہیں بعینی باومنو ہوتا ، قبلاً تح مرونا، اورنمادكي طرح مجدے ميں سرزمين برركھنا يسكن عبني اما ديث مجود تلاوت كے باب ميں بم كوملى ميں النامي کہیں ان مٹرطوں کے بیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے ، ان سے توہی علق ہوتا ہے کہ ایت سجوہ کن کر توجعی جهان جن مال بين موم بمك مباسقة ينواه يا دمنوم ويانه مو بنواه استقبال قبله مكن بويانه بر منواه زمين پر مردكهن كاموفع بويانه بورسلعت بمرميم كواليشخصيتين لمتى بس بن كاعل اس طريقي برتقا بهنا لخ امام بخارى في صفرت عبدالشّرين عمرة كم متعلق فكعدس كدوه ومنوسك بغيرسجده ثلاوبت كمّنت كنف اود اوعدواد حاسلى محصتعلق فتح البارى بي لكمعاسي كروه داسة ميلت بوست قرآن جهدير معت مات تق اوراكركهين آيت سجده أمباتي توبس سرعبه كاليت مقعه ينواه باومنومون بإرزمون أودخواه تبلد من كمي مول یانهوں ان دیجوہ سے ہم مجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخفی جمہور کے مسلک کے خلاف علی کریے تو اُسے ملامن بہیں كى ماسكى كيوكا جهورى تائيدى كونى منت ثابته موجود نهي بدادرسلف بى اليد لوك بائت سكة بي مِن مَا عَلَى تَبِهِ ولِهِ مِن مَلِك مِن مَا النهِ مِن العَرَاق مِلددوم الاعراف ما شير ، ١٥) -

ادر بہرہ کرے الٹراکبرکہتے ہوئے اُکٹر کھڑا ہو، نرشبرتہیں بیٹینے کی منرورت سہے اور مر سلام پھیرنے کی ۔

حضرت جدالڈ ابن سعود ہے کا ارشاد سے جب تم سجدہ کی آیت پر پہنچو توالڈ اکبرکرم کر سجدہ میں جا قداد رجب سجدہ سے سراٹھا و توالڈ اکبرکہوئے۔ سجدہ تلادت بیٹے بیٹے ہے کم سکتے ہیں لکن کھڑسے ہوکر سجدسے ہیں جانا سخب سے۔

سے ، یں مان حرسے بور جہدے ہیں جاتا حب ہے۔ سجدہ تلاوت میں مُنِعَان رَبِّی الْاَعْلیٰ کے علاوہ دورسری سنون بیجیں مجی پُروسکتے ہیں لیکن فرض نمازوں میں سجدہ تلاوت کی جائے تو بین کیکن فرض نمازوں میں سجدہ تلاوت کی جائے تو مُنِعَانَ رَبِیْ الْدُعْلیٰ۔

پڑمنا بہترہے۔

البنة نوافل میں اور نمازے باہر ایت سجدہ پڑھے توسیدہ تااوت ہیں تہبیجیں عابیں پڑھ سکتے ہیں مثلاً تہبیع پڑھ سکتے ہیں۔

سُجُدَهُ وَجُهِى لِكَ إِنَى خَلَعَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبُصَى كَا بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَا دَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِ إِنْ كِيْ

د میرامیمره اس سے معنود بجده دیزسے میں نے اُسے میں پیداکیا ،اوداُس بی کان اور آنکھ ومنے کیے - یرمیب اسی کی طاقت وقوت سے ہے ۔افڈ دفعت ورکت کا مرج شمہ ہے ، بوہ ہترین پیدا کرنے والاسے ی

الإداؤر-

کے الاداؤد، ترنزی دخیرہ۔

سجدة تلاوت سيمسأنل

(۱) سجرة الاوت انهيں لوگوں پر داجب ہے جن پر نماز داجب ہے جنین دنغاس دائی خانون اور نابالغ بچے پرسجدة الاوت واجب نهیں ،اور لہے ،دبوش پر بمی داجب نہیں ہے جس کی مربوشی پرایک دن دات سے زیادہ گزریجا ہمو۔ (۲) اگر سجرہ کی آیت نماز بیں پڑمی ہے توفورًا سجرہ کرنا داجب ہے تاخیر کرنے کی امبادت نہیں اور اگر نماز ہے باہر سجدہ کی آیت پڑھی تو بہتر بہی ہے کہ فورًا سجوہ کرلیا جائے ، ایکن ناخیر رہے کی کرج نہیں ۔البنہ بلاویم زیادہ تاخیر کرنامکرہ وہ ننزیہی

رم) اگرفاذین آیت سجده تلادت کی ہے تو برسجده اسی نمازین اداکرنا والیجات ہے، نه نما دیکے باہر إداکرنا ما ترہے اور ندکسی دوسری نمازیس برسجده اداکرنا ما تر ہے۔ نه نما دیکے باہر إداکرنا ما ترہے اور ندکسی دوسری نمازیس برسجده اواکرنا ما تر سجده کردا کا تو ایس سجده فروس کے اور کا کا تو اس کے سواکھ پڑیوں کہ تو برواست نفار کرے باں اگریہ نماز فاس مربوم است تو بربون نماز ماس کے ماہرا داکیا میا سکتا ہے۔

ہمراداریا جا میں ہے۔ رہم) مرکوئی شخص تماز پڑھر ہا ہو یا پڑھا رہا ہوادرکسی دوسرے سے آیت سکنے

میاہے وہ دوسراآدی نمازیں پڑھرہا ہویا نمازے باہرتواس سننے والے نمازی بااما پرنمازی مالت میں سجدہ تلاوت وام ب نہیں ہے ، نمازے فارغ بہوکرسجات ثلادت پرنمازی مالت میں سجدہ تلاوت وام ب نہیں ہے ، نمازے فارغ بہوکرسجات ثلادت

اداكريد ادر الرنازى بي يسجده اداكرابيا، توسجده يمي ادانه بوكا ادر نمازيمي فاسدم

ے دیا۔ ده) میکومقندی نے سجرہ کی آبیت بڑھی قومز امام پرسجد واجہے، اور مزمقندی پر- (۱) کسی نے امام سے سجدہ کی آبرت کنی لیکن وہ اس وقت جاعت ہیں شامل ہوا ہوں وقت جاعت ہیں شامل ہوا ہوں ہوں اور اکر جہا ہتا ۔ اب اگراس کو وہ رکعت مل کئی جس ہیں امام سفے ہوء کا اور اکر دوست مل کئی جس ہیں امام سفے ہوء کا وہ دو اکر دوسری رکعت ہیں شامل مجوا ہو گا وہ تا ہو گا کہ دوسری رکعت ہیں شامل مجوا ہے۔ ہے تو ہو نماز کے بداس کو سجدہ اور اکر ناجا ہے۔

(د) اگرکوئی شخص ول بس سجدہ کی آیت پڑھے، زبان سے نرپڑھے یاصرف انگھے، یا ایک ایک بی برون الگ الگ کرے پڑھے توسجدہ وابوب نرپوگا۔

(۱) اگرایک می بگر پرسجرہ کی ایک ہی آیت باربار پڑھی توایک ہی سجدہ واجب می سجدہ واجب موسی آیت باربار پڑھی توایک ہی سجدے واجب واجب مول گے اور ایک ہی تابیل پڑھیں توجینی آیت بی پڑھیں استنے ہی سجدے واجب مول کے اور ایک ہی آیت کئی مجلسول میں پڑھی توجینئی مجلسول میں پڑھی استنے ہی سی سے داجب ہمول کے۔

(۹) کادت کے وقت اگرسننے ولسے میب با وضو بلیٹے ہوں ا درسجدہ کرسکتے ہوں توسیدہ کی ایت کے وقت اگرسکنے ولسے میب با وضو بلیٹے ہوں ا درسجدہ کرنے ہوں توسیدہ کی آبیت زورسے پڑھنی بہنرسے لیکن ہے وعنو بلیٹے ہوں یاسجدہ کرنے کی گنجاکش نہ ہوتو بہتر یہ ہے کہ مجدہ کی آبیت آبہت تہ پڑھی جائے ہوسکتا ہے کہ وکتر کر درسکتا ہے کہ وکتر کر درسکتا ہے کہ وکتر کر درسکتا ہے کہ وکتر کہ درسکتا ہے کہ وکتر کہ کا دم ہوں یہ لوگ ہجدہ کرنا معبول جائیں ا درگنہ گا دم ہوں ۔

۱۰۱) سجدہ کی آیت سے پہلے اوربعد کی آیتوں کو پڑمنا ، اورسجاڑ کی آیت کو چپوڑ دینا ، یا پوری سورت پڑمنا اورسجدہ کی آخری آ بہت کو چپوڑ ویٹ مکروہ ہے۔

(۱۱) سری نمازوں میں الیبی منورت مزیر معنی جاہیے جس میں سجدہ ہواور " اسی طرح مجمعہ بچدین پاکسی اوراہی نمازمیں جہاں غیرمتمونی مجھے ہو۔اس سلیے کمتعتدیو اسی طرح مجمعہ بچدین پاکسی اوراہی نمازمیں جہاں غیرمتمونی مجھے ہو۔اس سلیے کمتعتدیو

كواشنياه بوكا ورنمازيس ملل يرسي كارك (۱۲) بعن ناوا قف لوگ قرآن پرست پرست آیت سجده پر پہنچتے ہیں تواسی قرآن پر تجده كركينة بي، اس طرح سجده إدانهين موتا اسجدة تلاوت اسى طسد ريقة سے اداکر ناج ہے ہواور بتایا گیاہے۔



جب آدی کوئی ایجی خبر شنے، یا خدا کی رحمت سے کوئی ٹری خمت پائے باکسی معاطری کامیابی ماصل ہو، یا کوئی تمنا اور آدر و پوری ہوجائے، یا کوئی افت افرالیب معاطری کامیابی ماصل ہو، یا کوئی تمنا اور آدر و پوری ہوجائے، یا کوئی افت افرالیب میں جب میان یہ بجدہ نماز استحب ہے لیکن یہ بجدہ نماز کے فور البعد نہ کرنا جا ہے ورنہ نا واقعت نوگ یا تو اس کو نماز کا صفتہ تعقور کرنے ملیں ہے باس کو سندت قرار دیسے کراہتمام کرنے لگیں مے ۔ یہ نماز سے الگ ایک سجدہ ہوئے اس بیان اس بیاس کو اس طرح اوا کرنا جا ہیا کہ کوئی شہر نر ہو صفرت البر بکر رہ کا بیان ہے کہ نبی سال ہوتی ، یا کوئی نوش خبری ملتی تو ہے کہ نبی سال ہوتی ، یا کوئی نوش خبری ملتی تو آپ خدا کا شکرا واکر سے سجدہ فرملتے ہے۔

بعن ناواقعن نوگ و ترکی نماز کے بعد دوسی سے کرتے ہیں اوراس کو سنست سمجھتے ہیں، یہ باسکل خلط ہے، اس کو سنت مجھ کرا واکرنا کروہ ہے اور مچ نکراس سے خلط فہی پریا ہوسکتی ہے اس لیے اس کو ترک کرنا ہم ترہے۔ خلط فہی پریا ہوسکتی ہے اس لیے اس کو ترک کرنا ہم ترہے۔



اعتكاف كيعني

لغت میکسی جگری بزر بونے یاکسی مقام پڑھ ہونے کواعثکا ن کیتے ہیں اورڈ نویت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آومی وٹروی تعلقات ومصروفیات ا ور بیوی بچوں سے الگ ہوکرمسجد میں قیام کرے۔ بیوی بچوں سے الگ ہوکرمسجد میں قیام کرے۔

اعتكاف كي عكمت

اعتکان یہی توہے کہ آدمی دنیوی کا روباد اور تعلقات سے کئے کہ اور گھر لیے مصروفیات اور نفسانی تو اسے کہ آدمی دنیوی کا روباد اور تعلق ہوکہ ، فکروعل کی سادی قو توں کو خدا کی یاد اور عبادت بین لیکا و سے ، اور سب سے الگ تعلک ہوکر خدا سے کہ فوظ ہا ہے ، اس علی سے ایک تعلق ہوکر خدا سے محفوظ ہا ہے ، اس علی سے ایک طرف تو آدمی ہر طرح کی لغوباتوں اور برائیوں سے محفوظ سے گا ، دو سری طرف ندارے اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اس کا قرب معاصل ہوگا اور مین دون کی مادور عماد دن کی یاد اور عماد سے قلب وروح کو سکون اور سرور محسوس ہوگا اور جہندون کی تربیت کا بیٹ علی اس کے دل پریگر الرائم جو ورسے گا کہ دنیا ہیں اپنے میاروں طرف مرطرح کی دیگھنے ہی اور ورخ داسے تعلق مضبوط در کھی ، مرطرح کی دیگھنے ہیں اور دل کشیاں ورک کی شاملون و سرور مدال کی نا فرمانی سے بیے اور اس کی اطاعت ہیں قلب وروح کا سکون و سرور ورسرور

تلاش كرے - اور بورى زندگى خداكى بندگى ين گزارے -

## اعتكاف كي مين

اعتکاف کی ہیں تھیں۔ وابریٹ مستحریٹ برنگسٹ موکدہ ۔ اعتکافیت واجیب

ندر کااعتکاف واجب ہے کسی نے یونہی اعتکاف کی ندر مانی یاکسی شرط کے ساتھ مانی مثالا یہ کہا کہ اگری استحال میں کامیاب ہوگیا یا میرا فلال کام پورا ہؤا تو میں اعتکاف کروں گاتو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا صروری ہے۔ میں اعتکاف کروں گاتو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا صروری ہے۔ اعتکاف مستحب

دمنان کے اخرعشرے کے علادہ بوہی اعتکاف کیا جا تاہے وہ تحب ہے جا مستحب ہے جا مستحب ہے جا مستحب ہے جا مستحب ہے جا جا ہے دمغنان کے پہلے اور دومسرے شریعے میں کیا جائے یاکسی اور جہینے ہیں۔ اعتکافت مقدم توکیرہ

دمنان کے افیر خشرے میں اعتکافٹ کرنامنگست مؤکدہ کفا بہہ ہے ہی مسلمانوں کو بجیٹیبٹ اجتماعی اس منست کا اہتمام کرنا چاہیئے کیونکہ اصادبیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئے سے بخود قرآن ہی می اس کا ذکرہے۔

وَلَا تُبُا شِرُوهُنَّ وَأَنْتُ مُ عَالِكُمُ وَالْمَا عَلَامِهِ (البَعْرِ:١٨١) مَا الْمُسَاجِدِ (البَعْرِ:١٨١) «اوراني عورتورسي ما طوجب تم معرول بين اعتكاف بين بوي

اورنبی میں الشرعلیہ وسلم پابندی کے ساتھ سرسال اعتکاف فرملتے تھے وفات ادرنبی میں الشرعلیہ وسلم پابندی کے ساتھ سرسال اعتکاف فرملتے تھے وفات تک آپ کا پہی عمول رہا اور ایک سمال کسی وجہرسے آپ اعتکاف نذکر سکے ستھے تو دوسرسے سال آپ نے بیں دن تک اعتکاف فرمایا ۔ اس لیے آگر مسلمان اس منت کواجتماعی طور پرچپوڈ دیں گئے توسب پی گنبگاد موں گئے اور آگریستی کے چپا فراد ہجی اس منت کا اہتمام کرلیں توج تکہ بیرمنکست کفا یہ ہے اس لیے چندا فراد کا اعتکاف مرب کی طرف سے کانی ہوجائے گالیکن یہ بات انتہائی تشویش کی ہوگی کہ پورامسلمان معاشرہ اس سے بے پروائی برنے اور نبی میل الٹر طلبہ وسلم کی بیم جوب مدنت بالکل ہی مسل مہائے۔

معترت مانت روا كابيان ب كرا

" بنی منی الله علیه وسلم در منان کے آخری عشرے میں اعتکات فرمایا کرتے مقع - وفات تک آپ کا میم مول رہ ، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کا اہتمام کرتی رہیں ﷺ لے

اورنبی میلی الشرطیر دستم کے خادم خاص مصنریت النس لاکا بہاں ہے کہ ا۔
"بی میلی الشرطیر دستم دم معنان کے آخری عشریت بی اعتکا مت فرمایا کرتے متحے ، آن اعتکا مت فرمایا کرتے متحے ، آن اعتکا مت فرمایا کرتے متحے ، آن اعتکا مت دن کا متحا مت د فرما سکے ، آن اعتکام ال آپ سے بیس دن کا

امعان فرمایا <sup>سی</sup>ه افضل ترین اعتشکاف

سب سے افضل اعتکاف وہ ہے بوخا ندکع بربینی سیدالحرام میں کیا جلتے اس

که بخاری،کم-که مامع تریذی- کے بعد وہ اعتکات ہو مجد نہوی میں کیا جائے۔ اور اص کے بعد اس اعتکاف کا ورج ہے ہوریت المقدی میں کیا جائے ، اس کے بعد دہ اعتکاف افعنس ہے جوکسی جائے ہجد میں کیا جائے جہاں باقاعدہ جاعت سے نماز ہوتی ہو، اور اگر جامع سجد میں نماذ باجامت کانظم نہ ہوتو محلہ کی سجد ہیں جہاں نماز باجامت کا اہتمام ہو، اور اس کے بعد سر اکس مسید ہیں اعتکاف افعنس ہے جہاں نماز باجامت میں زیادہ لوگ مشر کیب ہوتے

إعيكاف كي شرطين

اعتکان کی چارنٹرطیں ہیں ہیں کے بغیراعتکان میں نہیں۔ مسیدمی قیام

دا اسجدین قیام مردوں کے بیے صروری ہے کہ وہ سجد میں اعتکاف کریں۔ بچاہے اس مسجد میں پنجوقیۃ نماز باجاعت کا اہتمام ہویا نہ ہو کی مسجدیں قیام کے بغیر مردوں کا اعتکاف معرب نہ

-0778

(۲) زبیت

نیت جی طرح دورری عبادات کے سلے تشریا ہے اسی طرح اعتکا ف سے لیے ہی شرط ہے، نیت سے بغیراعتکا من نہ ہوگا ۔ اگر کوئی شخص لیے نہی نیت کے بغیر سجد

ل امام ابومنیغدشک زدیک توبیمنروری سید کرجاعت والی سجد می اعتکاف کیاجائے لیکن امام محد میر اورا مام ابولومرت کے تدریک ہرسچدم باعث کاف ودمت سے اوراس زماند میں می فرتوی سے ۔ (روالمختار) یں کٹم برارہا، توبیکٹم برنا اعتکاف نرہوگا۔ بھر یہ ظاہر بی سے کہ عبادت کی نبیت اُسی وقت مجھے ہے جہد نبیت کرسنے والامسلمان ہوا ورموشمند کھی ہو، ویو استے اورمحبنون کی نبیت کاکوئی اعتبار نبییں ۔

(٣) مدت اكبرسے پاک بونا

بینی مردا ورخوانین مالت جنابت سے پاک بول اورخوانین جین ونفاس سسے پاک بول -(مم) دوزہ

اعتکامت بیں روزے سے دہناہی شرط ہے ، البتہ پرصرت اعتکامت واجب کے لیے شرط ہے ، اعتکامت شخب بیں روزہ شرط نہیں اوراعتکامت سنون ہیں روزہ اس لیے شرط نہیں سے کہ وہ تودمعنان بی ہوتا ہی ہے ۔

## . اعتكاف كياحكام

(۱) اعتکاف واجب کم سے کم ایک ون بھرکاہوسکتاہے ، اس سے کم ایک ون بھرکاہوسکتاہے ، اس سے کم کانہیں ہوسکتا اس لیے کہ اعتکاف واجب ہیں دوزے سے دبنا صروری ہے۔

(۲) اعتکاف واجب ہیں دوزے سے ہونا صروری توہے لیکن پرضوری بنہیں کہ وہ دوزہ خاص اعتکاف کی خوش سے ہی دکھا گیا ہو، مثلاً کوئی شخص دمغال ہمن عشکا کی نذر مانے تو یہ اعتکاف می جھے ہوگا اور دمضال کا دوزہ اعتکاف سے بیے کی نذر مانے تو یہ اعتکاف میں ہے کہ اعتکاف بیں جوروزہ دکھا ہے وہ واجب ہونفی دوزہ نہ ہو۔

۳۱) اعتکاف واجب بی کم سے کم مقرت ایک دن ہے اورزیا وہ کی کوئی نیدنہیں جتنے دن کی جاسے نرت کر لے۔

قیدنہیں مِتنے دن کی ہاہے نیت کرلے۔ (۴) اعتکان ستحب کے بیے کوئی مّدت مقرر نہیں ، چند منط کا اعتکاف مع صحیر م

کھی تیج ہے۔

(۵) اعتکان واجب کے بیے ہونکہ دوزہ نشرط ہے اس لیے اگرکوئی شخص دوزہ نشرط ہے اس لیے اگرکوئی شخص دوزہ نررکھنے کی نیت کرسے تربی اس کے بیاے دوزہ دکھنالازم ہے ،ادراسی لیے اگرکوئی شخص صرف شب کے اعتکان کی نیت کرسے گا تو وہ لفوجہی ہجائے گی ۔

(۱) اگر کوئی شخص شب وروز کے اعتکان کی نیت کرسے بالکئی ون کے اعتکان کی نیت کرسے بالگئی ون کے اعتکان کی نیت کرسے بالگئی ون کے اعتکان کی نیم نربی کرا شروری ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہی دن کے اعتکان کی نعم تر تو کی مرمزون دن ہم کرنا صروری ہوگا۔ ہاں اگر ایک ہی دن کے اعتکان کی نعم تر ہوگا۔ ہی واجب ہوگا۔ شب کا اعتکان واجب نہ ہوگا۔

(ء) نوانین کولینے گھرمی میں اعتکا من کرنا چاہیئے، نوانین کے لیکسی سجد میں اعتکا من کرنا کررہ ننزیہی ہے ،خوانین گھرمیں عام طور پرجس مبکرنماز پڑھتی ہوں اسی مفام پر پررہ وغیرہ ڈال کراعتکا من کے لیے مخصوص کرلینا بچاہیئے۔

(۸) دمینان کے اخبر عشرے ہیں اعتکات پونکہ منت مؤکدہ کفا بہہ اس اسے اس کے کوشعن کرنی جا ہے۔ اس سے کوشعن کرنی جا ہے کہ کہتے کہ بہتی ہیں کچھ لوگ صروراس کا اہتمام کریں ، اگراس منت کے کہتے کہ بہتی ہیں کچھ لوگ صروراس کا اہتمام کریں ، اگراس منت کے کہتمام سے الیسی عفلت برنی گئی کہتے ہیں کسی نے اکبھی اعتکاف نرکیا توبستی سے سادے ہی لوگ گذرگاد ہوں گے۔ سادے ہی لوگ گذرگاد ہوں گے۔

۹) اگراعتکان دا جبکسی و مبسے فائد موجلئے تواس کی تعنا داجب

ہے،البنہاعتکاف سنون اوراعتکاف تحب کی قضا وا بیب نہیں -اعتكاف مسنون كادفت

اعتكاب سيفرد كاوقت دمعنان كالبين تاريخ كوغردب أفناب سيضردع بونا ہے اور عبد کا بیاند نظراتے ہی تتم ہوجاتا ہے، جا ہے جیا تد ۹ مررمعنان کونظرا کے يا . مهردمعنان كوبرمال مي اعتكاب منون بولا بوماك كا -

احتکاف کہنے والا ، ہردمعنیان کوغروبِ آفتاب سے ڈواپہلے سجدیں پہنچ مائے اوراگرکوئی خاتون ہوتواسی وفنت گھرمیں اُس خاص بگریہ بنج سائے مجاس نے محرس ماز برصف كربيد بناركمي بوادر عيد كاجا ندنظر آن نك البيضعتكف بالبريز تشكك الببتركس طبعى منرودت مثلًا بمثياب بإخليف ياغسول جنابت دغيره يأثري منرورت مثلًا ما زجعه وغيره كے ليے عتكفے باہر بیانا جائزے ليكن عنرورت لودى مونے سے بعد فورًا واپس اپنے معتکعت بیں پہنچ میا ناصر وری ہے۔

اعتكاب واجب كاوقت

اعتكاب واجب كريي وكرد ووثرطه باس يياس كاكم سے كم دقت ایک دن ہے، ایک ون سے کم میند کھنٹے سمسیلے اعتکات کی ندرمانزا۔ اے عنی سہما اس سینے کہ دوزے کا وقت طلوع آفٹا یہ سے غروب آفٹاب تک سبے۔

اعتكا مبستعب كادقت

نفلی اعتکا ب کمی وقت ہوسکتا ہے، نداس کے لیے روزہ شرط ہے، اور نه کوئی خاص جهیندا در دفت جب بھی آدمی مسجدی مرد اعتکار سترب کی بیت کرسکتا ہے ادر سی میں سیاسے پند کھیے ہی قیام رہے اعتکا من کا اجرو قراب کے کا ۔

مالت اعتکافت بم منخب فی ور مالت اعتکافت بیم منخب فی ورد و خرو و کرکرنا، دینی مسائل اورمعلومات پرخود کرنا بسیرے وجہلب لی بس

مشغول دميثا-

0

0

قرآن پاک کی تلاون کرنا ، قرآن میں تدرِکرنا۔ دروور شراعیت یا دوسر سے اذکار کا اہتمام کرنا۔

دي علوم پُرمناپُرمانا-

وعظام تبليغ اونصيحت وللقين بمي مصروب بونا

دینی تعنیف و تالیف کے کام بین صروف بونا۔

وه امور جواعتكات بي جائز بي

(۱) پیشاب (در قصنائے ماجت کے لیے اپنے معتکف سے باہر جاناجا کر ہے، گریہ لحاظ ہے کہ پر نئر در ٹیں اس بگر ہوری کی جائیں ہومعتکفت سے قریب ہو، اگر سجد سے قریب کوئی بگر نزمویا بگر تو ہوئیکن ہے پر دگی یا گندگی کی وجہ سے منرورت رفع نزمو تو کھر اپنے گھر دفع حاجت کے بیے جائے ہے اجازت ہے۔ (۲) غسل جنابت کے بیریمی پیشکف سے باہر بیانے کی اجازت ہے۔ اگر سے دیمی جنس کا انتظام ہو تو کھر شہر ہے ہی میں کرنا جا ہے۔ اگر مسید ہم جنس کا انتظام ہو تو کھر شہر ہے ہی میں کرنا جا ہے۔

رس) كمانے كريوم ميں يا ہرجانا جائزے اگركوئى كونالانے والان

ہو۔ا وداگر کھانالانے والاہوتو کھرسجدی ہمیں کھاناصروری ہے۔ دہم، سمجہ اورعیدین کی تمازے لیے بچی مختکفت سے باہرمانا مادیسی ادیسی

اليني مورس اعتكان كيا بوجهان جاعت منهوتي بوتونيجوتنة نمازك ليم حانا بعي

ره) كمين أك لك جائے ياكوئى شخص كنوكسى دوب رہا ہو ياكوئىكسى كو قتل كرديا بو بالمسجد كرميلنے كاخوت بوتوان صورتوں مين مستكعت سے باہراً نا نہ صرون جائز بلکھنروری ہے ،لیکن اعتکاف بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ رو) الركوئي شخف كم ملبعي عنرورت مثلًا قفنائے ماجت كے ليئے معتكفت سے نکلا یا مشرعی منرورت مثلاً نماز جمعہ کے لیے نکلا اور اس دوران اس نے کئی مرتین کی عيادت كى يا نماز جنازه بين مشر يك بركيا توكوني سرج بنيب -(ے) کسی می نشرعی یا طبعی منرودت کے لیے سیجدسے یا مبرنکلنامیا ترہے ليكن عزورت بورى كرلينے كے بعد فورًا معتكف بين واپس أمبلتے -(٨) حمعه کی نماز کے لیے آتی دیر پہلے ماناکہ اطمینان سے تجیز المسی اور حمیعہ ك سنتين يره لى جائين اورجمعه كي تمازك بعد أنني دبر تظهر ناكراطمينان مسابعد كي منتبي اداكر لى جأئيس ماكزيها وراس وقت كالداز ومعتكف كى داست يرس (۹) اگرکوئی شخص زبروسی معتکعت سے باب میکال دیا ماستے یاکوئی زبروسی معتكف سے باہرددک لیاملئے تب بھی اعتکاف ختم ہوجائے گا۔ (۱۰) اگرکسی کوکوئی قرمن خواہ باہرروک دے یا وہ محص خود بھار ہوجائے اورمعتكعت نك بينجيني بما تاخير بهومباستة تنب يمي اعتكافت فاسر بومباسته كا-(۱۱) اگرکوئی خربدوفروخت کرنے والانہ بواورگھریس کھانے کونہ ہو تو یہ ما رُب که بنگف بقد ومنرودت خرید و فرونون کرسے۔ (۱۲) اذان دینے کے بیے سجدسے باہر ٹکلٹاکھی جا کڑہے۔

(۱۲۱) اگرکسی مشکف نے اعتکاف کی ٹیت کرتے وقت پرنیت کر کی تھی کہ نمساز جنازہ کے لیے جاؤں گا تونما زجنازہ کے لیے ٹکلناما کڑے اورنمیت نہیں کی تھی تو میا کڑنہیں -

برم المراد مالت اعتکاف پرکسی کوکوئی دینی پاملتی مشوره دینا، برکاح کرنا، سونا، اورا درام کرنامیا نرسید-

وه امور جواعت كافت بي نامياز بن

(۱) مالت اعتکاف بین بنسی لذت مامس کرنا، یا عورت سے بیس وکنار کرنا، ناما کزیے، البتہ بوس وکناروغیرہ سے اگرا نزال نہ ہوتوا مشکافت فامدنہ ہوگا۔ (۲) مالت اعتکاف بیکسی ذیوی کام میں شغول ہونا کروہ تحریمی ہے۔ البتہ

مجبوری کی حالت میں جائز ہے۔

رم) مالت اعتکان بی بالکل خاموش بینمنا مکرده تحریمی سیم، ذکروفکریا تلاوت وغیره پیمشغول دیمنامچاسیئے۔ تلاوت وغیره بیمشغول دیمنامچاسیئے۔

رم، مسیدس خرید و فروخت کرنا، بالا نامجگرانا، غیبت کرنا یا اورکسی طرح کی بے بودہ باتوں بین مصروت بونامب کردہ ہے۔

ده، کسی مجی اود شرعی صرودت سے بغیرسبیدسے باہر میانا باطبعی اور شرعی صرودت سے باہر تکلنا (ورمچر باہر ہی تھہر میانا میا ترنہ بیں سبے اود اس سے مختکات فامد بمومیانا سے۔



دمنان کے آخری عشرے میں ایک دات ہے جس کو قرآن نے" لیدا القدر" اور" لیلہ مبارکہ" کہا ہے اور اس کو ہزارہ مینوں سے زیادہ افسس قرار دیا ہے، فرآن کا ارشادہے۔

آِنَا اَنْزَلُنَا کُوفِیْ کَیْکَهٔ مُسَکَادَکِۃ - دالدنان : ۳) "بے ٹنک ہم نے اس دفرآن کوایک مبادک دات میں نا ذل کیا ہے۔ دورسری جگرادشا دہیے ۔

> بہترہے ہے لیلۃ القدرکے معنی قدرے وومعی ہیں

(١) اندازه كرنا، وقت مين كرنا اورضيله كرنا، ليني نيلة القدروه رات

ہے جس میں خدا ہرچیز کا چھے اندازہ فرما تہہ اس کا وقت مجین کرتا ہے۔ اسکام نازل فرما تاہید، اور ہرچیز کی تقدیم تقروفرما تاہے۔ فرما تاہید، اور ہرچیز کی تقدیم تقروفرما تاہے۔ فیہ کا کیفئی ڈی گئی اُمہ دین کی گئی اُمہ دینے کی آئی گئی آئی گئی آئی گئی آئی گئی آئی کی آئی ہے۔ والدخان ۴۰۰۰ "اس دان بی تمام معاملات کے نہایت محکم فیصلے مساور کیے جائے

> ہیں ہارہے بیہاں سے حکم ہوکریے دوسری حگہ ارشاد سے۔

وَنَنَزُّلُ الْمُلْكِكَةُ وَالرُّوْوَحُ فِيهُمَا بِإِذْ نِ رَبِّهِمُ مِنْ سَكِلِ

أشور والفلاديم

" اس میں مانکہ اور دوح رایعنی جبر بن این کا تزول ہوتا ہے تو اسبے

دب سے سکم سے تمام امور انجام دینے سے لیے اتر سے ہیں ۔

(۲) قدر کے دو سر سے سی بی عظم سے اور بزرگی ۔ بینی لیلنہ القب در وہ

رات ہے جب کو خدا کے نزدیک بڑی عظم سے اور فضیلت سا صل ہے اور اسس کی

قدر وظم سے کے بیے بہ ولیس کافی ہے کہ خدا نے اس میں قرآن مبیع ظیم نمست نازل فرمائی۔ اس سے زیادہ عظیم تر نعمت کا مذافسای تصور کرسکتا ہے مذاکر و ۔ اسی خیر و

برکت اور عظم سے فیادہ کی بنا پر قرآن نے اس کو ایک بنرار مہینوں سے زیادہ و

افضل قرار دیاہے۔ لیکنہ الفدر کی تعیین

اما دیث سے معلی موتلہ کے ریر در معنمان سے آخری معنہ سے کی طاق واتوں ہیں سے کوئی دان ، ہے ، معنی اکلیسٹویں تمکیسٹویں ، میں میں مسائمیسٹویں ، اور اُنتیسٹویں ۔ سے کوئی دان ، ہے ، مینی اکلیسٹویں تمکیسٹویں ، میں مسائمیسٹویں ، اور اُنتیسٹویں را نوں بن سے کوئی رات سہے پیمنرت عائشۃ کا بہان سبے کہنی ملی الٹرعلیہ وسلم نے ادشاد فرمایا ہے۔

«لیلة الفندرکورمعنان کی اعزی وس راتوں میں سے طاق راتوں ہیں

تلاش كروية سله

اس دان کی واضح تعیین نرکرنے ہے بادسے ہیں حکمت برہے کردمینان کے اس پودسے عشریے میں خاص طودسے ذکروحیا دست کا زیادہ انہام کہا جاستے بچنانچر معنرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ:۔

" دیول النترمیل النترعلی درمعنان کے آخری عشرے میں عبا دست و ذکر کا وہ انہام فرماتے تھے ہج دومرسے ایام میں نہ فرماتے تھے ہیں ہے اس شب ہیں ذیادہ سے زیادہ قیام دیجوداور ڈکرڈبیسے کی ترغیب فیقے ہوئے بنی کی النترعلیہ وسلم سنے فرمایا ۔

" برب لیلة الفدد آتی ہے توجر مل الاکر کے مجرمت بی نبین پراتیت بی ادر سراس بندسے کے بیے دعائے رحمت ومفرت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹا منداکی یا داور عبادت بیں شغول ہوتا ہے سے سے اور ارشاد فرمایا۔

له میمیخاری-

ته میخیسلم۔

ك شعب الايان يبقى ـ

مولوگو اتم پرایک جہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جوہزار جہینوں سے افعنل ہے ہوشخص اس رات سے محروم رہ گیا، وہ سارے کے سارے خبر سے محروم رہ گیا۔ اور اس شب کی خیرو ہرکت سے دمی محروم رہتا ہے ہود آبی نیر سے محروم ہے ؟ کے لیلہ القدر کی خاص دیما

معنرت ما کشرا کابیان ہے کہ پی نے بی کی النہ کلیروسلم سے کہا ،
یار کول الشرا اگر کسی طرح مجھے بیر معلوم ہوجا سے کہ کون می رات لیلۃ الق رر
ہے، تو بتائیے کئی اس مات بین خواسے کیا دُعاکروں ؟ ارشاد فرطیا۔ برپھو۔
اکٹھ کی آنگ عَفَق کی وثیری تجیبُ الْعَفُو فَاعُعث عَبِی ہے۔
"لے الشّر تو بہت ہی معاف فرمانے والا اور ٹرسے ہی کرم والا ہے،
معاف کردینا تجھے لیہ خدیدے ، بی تومیری خطاق کی کومعاف فرما وسے ی

## صرف فط کے ایکا

مسلمانوں پرجس سال روزے فرص بوئے اسی سال نبی سلی الندعلیہ وہم نے مسلانون كوسكم دباكه وه صدقة فطرنجي اواكرين خداكي فرمن كي بمو كي عبادتون كوسنده تام آداب وشرائط كے سائقه اواكر نے كا استام توكرتا ہے ليكن كيم بھي شعوري ياغير شعودى طور يرميهت سى كونابهيال موجاتى بين، روذسي مين انسان سيرجوكونا بهيال ہوجاتی ہیں ان کی تلافی سے لیے شریعت نے مسلمانوں پر واحب کیا ہے کہ وہ دُمضان کے استھیں مید فرافط اداکریں اس سے ان کی کوتا ہمیوں اورلغزشوں کی تلافی ہمی ہوگی اورنا دارسلمان فراخی اوراطمینان کے ساتھ اپنے کھانے پینے اور سینے کی چیزری می فراہم کرکے نمام سلمانوں سے ساتھ عیدی نمازیس مشر کیب ہوسکیں سکے۔ مرخوشمال مسلمان جس کے پاس اپنی صنرور توں سے زیادہ اتنا مال ہوجس کی مبت بقددنصاب بوجا ستنواه اس مال برزكزة واجب بويائه بوماس كوصد فرفطرادا كرنا بهاسيتي - معدقة فطرا واكرنا واجب سبے -

مدقۂ نطرعیدسے دوایک روزیہلے ہی اداکر دیا جائے توزیا دہ بہترہے ورنہ نمازعیدسے پہلے توا داکری دینا چاہیئے ۔نمازعیدسے پہلے مدقۂ فطر ا داکرنامسحب نمازعیدسے پہلے توا داکری دینا چاہیئے ۔نمازعیدسے پہلے مدقۂ فطر ا داکرنامسحب اگرگیہوں دینا ہوتو ایب بہری تھیٹانک دے۔ اور بھریا مجوکا آفا دینا ہوتو دو بہر تھے بھٹانک دے۔ حجود اربے یامنقے دینا ہوتو دو ہم کا دو بہر تھے بھٹانک دینا ہوں گے۔ صدقۂ فطرانی لوگوں کو دینا جا ہے تو وہ بھی دو کریٹر تھے جھٹانگ دینا ہوں گے۔ صدقۂ فطرانی لوگوں کو دینا جا ہے جی کوزکا ہ دی جاتی ہے۔ اُ





سے اسلام کا پانچواں اہم کی ہے۔ جے کا ایک ایان افروز تاریخی پی خطر ہے۔ ہے کا ایک ایان افروز تاریخی پی خطرت و مکمت اور اصل مقصود کو سمجھن مکی نہیں ، کفر و نشرک سے طاقتور ماحول ہیں گھرے ہوئے ایک بسندہ مومن نے توجید خالص کا اعلان کیا اور باطل کی جیسائی ہوئی ظالم طاقتول ور کوناگوں رکا و ڈوں کے باوجود ، ایان و تقوی ، خلوص و ملہتیت ، عشق و مجتت حال نثاری اور فدا کا دی ، ایثار و قربانی ، بے آمیز اطاعت اور کا مل میردگی میں نثاری اور توجید کی اصلام کی مکمل تاریخ تیار کی اور توجید اضلاص کا ایک ایسام کر تعمیر کیا کہ رمئی زندگی تک انسانیت کو اس سے اضلاص کا ایک ایسام کر تعمیر کیا کہ رمئی زندگی تک انسانیت کو اس سے توجید کا چینام بلت ایسام کر تعمیر کیا کہ رمئی زندگی تک انسانیت کو اس سے توجید کا چینام بلت رہے۔

اسی تاریخ کوتازہ کرنے ادر انہی جذبات سے دلول کو گرمانے کے لیے ہرسال دور درازسے توحید کے پروانے اس مرکز پرجمع ہوکر وہی کچھ کرتے ہیں ہوان کے پیشاں مرکز پرجمع ہوکر وہی کچھ کرتے ہیں ہوان کے پیشاں اس مرکز پرجمع ہوکر وہی کچھ کرتے ہیں ہوان کے پیشاں اس مرکز پرجمع ہوکر وہی کچھ کرتے ہیں ہمیں صفا اور مروہ کی پہاڑ ہول ہر دول ہے ایک میں اللہ کی والعبائہ طواف کرتے ہیں ہمیں صفا اور مروہ کی پہاڑ ہول ہر دول ہے نظراً ہے ہیں ہمی عرفات میں کھڑے اپنے خدا سے مناجات کرتے دول ہے خدا سے مناجات کرتے دول ہے خدا سے مناجات کرتے

ہیں، کہی قربان گاہ بیں مباتورد او سے سکلے پرتخبری مجیر کر اسبنے خلا سے سہد مجتب استواد کرنے ہیں ، اواد کھتے بھیستے جسبے دشام ایک ہی صداسے حرم کی پوری فضا گونجتی ہے ،

اے اللہ تبریت درباری تنزیدے غلام ماضری ، تعربیت و حدتیرا ہی سے سے ماہم ماضری ، تعربیت و حدتیرا ہی سے سے میں سے میں سے ماہم سے افتداریں کوئی دوسرا شرکیب نہد ۔ در سرا شرکیب نہد نہد اس نہد ۔ در سرا شرکیب نہد ۔ در سرا شرکیب نہد ۔ در سرا شرکیب نہد کی در سرا شرکیب نہد ۔ در سرا شرکیب نہد کی در سرا شرکیب نہد ۔ در سرا شرکیب نہد کی در سرا شرکیب نہ کی در سرا شرکیب نہد کی در سرا شرکیب نہ ک

درامس انہی کیفیات کو پرداکرنے اور پورسے طور پرنود کوالٹرکے توالے کرنے ہی کا نام جے ہے۔ ججے سرمعنی

جے کے نفوی متی ہیں، زیارت کا ادا دہ کرنا، اور شریعیت کی اصطلاح یس جے سے مراد وہ حامع حمادت ہے حسے مراد وہ حامع حمادت ہے حس مراد وہ حامع حمادت ہے حس مراد وہ حامع حمادت ہے جس میں مسلمان بریت اللہ کی تربیخ کر مجینے مسلمان بریت اللہ کی تربادت کا ادادہ کرتا ہے اس کے اس کے اس کے جمہتے ہیں۔ ہے اس کے جمہتے ہیں۔

سنج ایک جامع عبادت

اسلامی عبادات دوطرح کی بین ایک بدنی عبادات جسید نمازروزه ۱۱درایک مایی عبادات جسید نمازروزه ۱۱درایک مایی عبادات جسید مدر قروز کوه وغیره رجی کا اختیاز برست کرده مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی۔ دوسری ستقل عبادات سے بخلوص دلفوی بجزدانتیاج بندگی اور اطاعت مقربانی اور ایثار فدائیت اور بہردگی انابت اور عبدست کے بوحذ بات الگ الگ الشوونما باست بین جج کی جامعیت برسے کہ اسس بیں بوحذ بات الگ الگ الگ الشوونما باست بین جج کی جامعیت برسے کہ اسس بیں

بریک وقت پرسادسے بندبات . رسفیات پریابوتی اورپروان پڑمتی ہیں -ناز چودین کا سرچیٹر ہے اس کی اقامت کے بیے روئے زبین پرچرسب سے پہلی سجا تعمیر بوئی ، چ میں مومن اسی سجد کے گرد والبانہ طواف کرتاہے ، اور عمر بھر دور در انہ سے جس گھر کی طرف مرخ کر سے مومن نماز پڑھتا رہاہے ، چ میں مومن کو یہ سعادت نعیب بہوتی ہے کہ وہ عین اس سجد بیں کھڑے ہو کر تماز اوا

روزه بولنس واخلاق کے تزکیہ کامؤ ٹراورلازی ذریعہ ہے، اورجس ہیں مرمن مرخوبات فی قوتوں کو پروان چرمعا تا ہے اور مرم برو نبات کی قوتوں کو پروان چرمعا تا ہے اور معا کی مشق بہم پہنچا تا ہے، جے ہیں اِحسوام باند سفے کے وقت تک اسی مجابد سینی باند سفے کے وقت تک اسی مجابد سینی باند سفے کے وقت تک اسی مجابد سینی مند ایک وقت تک اسی مجابد سینی مثلب وروز توجید کی صدا لکا کوم ون توجید مند ایک مجتب کانفش بھی تا ہے، اور شب وروز توجید کی صدا لکا کوم ون توجید کا علم بردار نبتا ہے۔

مدفہ وزگوۃ ہیں اپنا دل بسند مال دسے کربندہ مؤی اسپنے دل سسے در بہتی کے رکبک مبندبات دھوتا اور مغداکی مجتب سے بچے ہوتا ہے، جی بی آدمی عمر بحرکا جمع کیا ہموا مال بحفی مغداکی محبت ہیں دل کھول کر نمر پ کرتا اور اس کی داہ بین قربانی کر کے اس سے عہد وفا استوار کرتا ہے ،غرض یہ کہ جے کے اس کی داہ بین قربانی کر کے اس سے عہد وفا استوار کرتا ہے ،غرض یہ کہ جے کے ذریعے مغداسے والہان تعلق ،نفس والعلاق کا تزکیہ اور گروماتی ارتفا کے سادے مقاصد بہک وقت ما مصل ہوئے بین بشرط بکہ جے واقعی جے ہمو بمحض ارکا ان

مج او اكرنے كاعل ند بو-

سنتج كي خيفت

ج ي طبقت درامل يرب كرآدى الني آپ كوكائل طور پرائي رب كے بوالے كردے انسلم منبعث بن مبائے رچ كى معادت درتفیقت خلاكی لمریث سے اس بات کی توفیق حہے، کرام الای مال کی تمام مستند کوشسوں سے باوجود بندے کی زندگی بس جو بھی کھوٹ اورنقص رہ جائے وہ ارکان سے اورمقامات ج کی برکت سے دور مہرمبائے اور وہ جے سے ابیاپاک مما ت ہوکر نوٹے کہ گویا اس نے آج پی جم لیا ہے ، ساتھ ہی جج حقیقتِ حال کی ایک کسوٹی ہی ہے ا ككس نے خداى اس توفيق سے واقعى فائرہ المعایا ہے اوركون موقع با فيے كے باوجود مروم روكيا ہے، ج كے بعدى زندكى اور اس كى سركرميال واضح كرديتى بي كركس كان واقعى ج ب اوركون مج كرسار ب اركان اداكر في اوربيت الشكى زيادت كرف كے باوجود مج كى معادت سے بحروم ده كيا ہے۔ اور بريمى ایک حقیقت ہے کہ ج کی توفیق پانے سے باوجود حقیقص اصلاح سال سے محروم رہ جائے، اس کے بارے میں بہت ہی کم توقع رہ جاتی ہے کہ کسی اور تدبيرسے اس كى اصلاح حال ہوسكے گی۔ اس ليے جے كا فريفندا د اكرنے والے کے لیے انتہائی منروری ہے کہ وہ اپنے مبندہانت واسمامات اورادادوں کا الجمي طرح مائزه لے اور جے سے ایک ایک رکن اور عمل کو بورے اخلاص اور شعور کے ساتھ اواکر کے جے سے وہ مجد حامیل کرنے کی کوسٹیش کرسے سے یے ج فرض کیاگیا ہے۔

صفرت بنبد بغدادی آئی خدمت بین ایک شخص ما صربمواجوبهیت الشرسید واپس آیا معالیکن اس کی زندگی پرج می جهاپ نهیس پژیم کی تفی، آپ نے اس سے دریافت فرایا ایم کہاں سے آرہے ہوں،

"معنرت، بچ بهن الشرسے واپس آرباہوں "مسافرنے ہجاب ویا۔ "کیاتم مج کرینے ہو ہ "معنرت نے میرت سے دریافت کیا، "می ال ، بیں مج کرچکا ہوں "مسافرنے ہجاب دیا۔ "می ال ، بیں مج کرچکا ہوں "مسافرنے ہجاب دیا۔

حضرت نے پوچھا "جبتم جے کے ارادے سے گھر ہار مجوڈ کرنے کے تنے۔ اس وقت تم نے گنا ہوں سے بھی کنارہ کرنیا تھا یا نہیں ، "

" مسافر نے ہواب دیا۔
" تو کھرتم ہے کے لیے سطے ہی ہمیاں یہ بعردریافت فرایا مداس مبارک مفر

من تو کھرتم ہے کے لیے سطے ہی ہمیاں یہ بعردریافت فرایا مداس مبارک مفر

میں تم نے ہو ہو منزلیں طرکیں اور جہاں جہاں راتوں کو مقام کیے تو کیا تم سفے اس

دوران قرب الہی کی منزلیں بھی طرکیں اور اس راہ کے مقامات بھی طے کیے ہی یہ

معضرت، اس کا تو مجھے دھیاں بھی نرخا یہ مسافر نے ساوگی سے جواب دیا۔

"تو پھر ترم نے مزبیت الشرکی طرف مفرکیا ، اور مذاس کی طرف کوئی منزل سط

می یہ بھر دویافت فرمایا " مرب تم نے ایوام با شرھا ، اور اپنے روزمرہ کے کپڑے کے

امار ہے ، تو کہا تم نے اس کے ساتھ ہی اپنی برمی عاوتوں اور ضعسلتوں کو بھی اپنی

زندگی سے انار میں پیکا تھا ہی "

د محفرت اس طرح توبیّ نے تورنہیں کیا بنا "مسافرنے صاف جراب دیا۔ د کھرتم سے احرام بھی کہاں باندھا !" معفرت نے ٹیرموز ہیجے ہیں فرمایا بھر ہوچیا جبتم میران وفات بی کورے ہوئے ، تو تمہیں مشاہدے کاکشف بھی ماصل مؤایا نہیں ؟

در صفرت بیس مجھا نہیں گیامظلب ؟ همسافرنے کہا۔

دمطلب بیر ہے کہم نے میدان عرفات بیس خداسے مناجات کرتے وقت

دمطلب بیر ہے کہم نے میدان عرفات بیس خداسے مناجات کرتے وقت

اپنے اندر میکی تیب بھی موس کی کر گی با تمہا را ارب تمہا دے سامنے ہے اور تم اسے
ویکھ درہے ہو ؟

ویکھ درہے ہو ؟

در معنرت برگیفیت از تهیاری بیمسافرند دستان می در مسافر مناسب کا و در مسافر مناسب کا و در میروش کری برا در در میروگریاتم عرفات بین مهنجه ی تبیان و مصرت نے پرجوش کیجی بی اور میرودریا فت فرمایا در احجها بربنا و حب تم مزدلغه بین بهنجه نوو بال تم نے بی نفسانی خوابشات کوچی حجود ایا نهیان و میساند خوابشات کوچی حجود ایا نهیان و می

دد مصنرت مَن فراس برتو کوئی توجرنهیں کی اسافرنے جواب دیا۔ دو تو پھرتم مزد لفے بھی نہیں گئے ایس مفرت نے فرطیا۔اس کے بعد اوجھا ساتھا یہ تناؤس تم نے بہین اللہ کا طواف کیا تواس دور ال تم جمال الہی سے طوسے اور کرشمے میں دیکھے ؟"

" معنرت اس سے توبئی محردم دیا ی مسافر نے کہا۔
" تو کھرتم نے طواف کیا ہی نہیں ؟ " اور کھر دریا فت فرایا " حب تم مسفا اور مروہ کے درمیان سعی کی تو کیا اس وقت تم نے صفا اور مروہ اوران کے درمیان سمی کی سکمت وسقیقت اور اس کے مقصود کو نبی بایا ؟ " " محضرت اس کا تو محصے شعور نہیں ی مسافر نے کہا۔ " تو کھرتم نے اہمی سعی بھی نہیں کی ہے، کھر دریا فت فرمایا جب تم ۔ تو کھرتم نے اہمی سعی بھی نہیں کی ہے، کھر دریا فت فرمایا جب تم ۔ قربان گاہ میں پہنچ کر قربانی سے جانور کو قربان کیا ، اس وقت ٹم نے اسپنے نفس اور اور اس کی خوام شامت کو بھی راہ خدا ہیں قربان کیا یا نہیں ؟ ع مصرت اس طرفت تومیرا دھیاں نہیں گیا ع مسافر نے کہا۔

د تو پھرتم نے قربانی کھی کہاں کی !" اس سے بعد صفرت بنید اسے ہوتھا "اہجا یہ کہو ہوب تم نے اپنے برائی کہاں کی !" اس سے بعد صفرت بنید اسے برائی اسے برائی ہے کہو ہوب تم نے جرات پرسٹر بزیر سے بھیا تھواس وقت تم سنے اپنے برسے برائی اور بری خواہ شات کو بھی اپنے سے دور کھی نیکا یا نہیں ہ" اور بری خواہ شات کو بھی اپنے سے دور کھی نیکا یا نہیں ہ" سے مسافر نے سا دی سے جواب دیا۔ "حصفرت ایسا تو نہیں کہا "مسافر نے سا دی سے جواب دیا۔

"تو کیرتم سنے رمی می تہیں کی عصرت نے افسوس کے مسائقہ کہا اور فرمایا
معاد، واپس مجاؤ، اور ان کیفیات کے ساتھ ایک یار پیر چے کرو۔ تاکہ مصربت
ارابیم کے ساتھ نسبت پربراکر سکو ، جن کے ایمان ودقا کا احترات کرتے ہوئے قرآن نے شہا دت دی ہے

وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَي - والجَمِر،٢٠)

" اوروه ابرابیم مسترالیندب سے) وفاداری کائق اداکر دیا؟

مج كي عظمت والميت

قرآن ومنت پس بچ کی مکمت، دین پس بچ کامقام اوراس کی عظمت و انجبیت پرتفصیل سے ساتھ روشنی ڈائی گئی ہے ، قرآن پاک کا ارشا وسہے۔ وَ اِلْهِ عَلَى النّامِس حِرْجُ الْبِكَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلُاد وَمَنْ كَفَى فَيَاتَ اللّٰهَ غَينَ عَنِ الْعُلَيْدِيْنَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنِي الْعُلَيْدِيْنَ اللّٰهِ عَنِي الْعُلْمَةِيْنَ اللّٰهِ عَنِي الْعُلْمَةِيْنَ اللّٰهِ عَنِي الْعُلْمَةِيْنَ اللّٰهِ عَنِي الْعُلْمَةِيْنَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنِي عَنِي الْعُلْمَةِيْنَ اللّٰهِ الْمُؤْمِنَ فَيَاتَ اللّٰهُ عَنِي عَنِي الْعُلْمَةِيْنَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَنِي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْعُلْمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ " نوگوں پر اللہ کا بیرحق ہے کہ جوبیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہودہ اس کا مج کرے ، اور جواس تکم سے انکار وکفر کی روش انتظام کے اور جواس تکم سے انکار وکفر کی روش انتظام کے اور مان لے کہ خدا جہاں والوں سے بے نیاز ہے ؟ اس آبیت میں درحقیقتوں کی طرف اشارہ ہے ،

را) مج بندوں پرخداکا می ہے، جولوگ ہی بہت (اللہ تک بوانے کی استطاعت کے اوجود کیتے ہوں ان پرفروں ہے کہ وہ خداکا بیتی اواکریں بجولوگ استطاعت کے یا وجود جی نہیں کرتے وہ ظالم خداکا می مارتے ہیں، آ بت کے اسی فقرے سے جی کی فرخیت نابت ہوتی ہے ۔ بینانچر صفرت علی دمنی اللہ عنہ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ نبی مانی اللہ علیہ دسلم کی طروف سے جی کی فرخیست کا اعلان اسی وقت ہوا کھا جہب سے آبت نازل ہوئی ، اور میجو کسلم ہیں اسی مفہوم کی ایک دوایت سیے جس ہیں نبی ملی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا ۔
ملیہ وسلم نے فرمایا ۔

وا ما لوگو اتم پر ج فرض كرديا كيا ہے ، بس مج اواكرو "

(۱) دوسری اہم مختیقت جس کی طرف بیرآ بت متوج کر تی ہے ، وہ بیہ ہے کہ استاطا عن کے باوجود تھے مذکر تا کا فراند روش ہے ۔ چنانچہ فروایا گیا وَمَنْ کَفَرَ انجی استال میں استال میں کا فراند روش ہے ۔ چنانچہ فروایا گیا وَمَنْ کَفَرَ انجی اللہ معلوج قرآن میں ترک معلوج کو ایک مقام پرمشر کواند علی قرار دیا گیا ہے ، اس اللہ علی اللہ علیہ میں ترک جے کو کا فراند روتہ قرار دیا گیا ہے ، بنی ملی اللہ علیہ وہم کا ادشاد ہے ،

له ماس ترندی کتاب الج-

له وَا قِنْهُ وَالسَّلُوةَ وَلَا تُكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الرمَ آيت ١٦) من الْمُشْرِكِينَ وَالرمَ آيت ١٦) من النقائم كرو اورمشركين بن سے مربوجا دُ ع

"جن شخص کے پاس مج کا ضروری سامان موجود برداورسواری جہیا موسيراس كوخارة خداتك ببنجاسك، اورتبروه عي خركري، توكوني فرق بنیں کہ وہ بہودی ہو کرمرے یا نصرانی موکراوریداس بے کہ خدا کا ارشا هِ ، وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ الْسُتَطَاعَ إِبَيْهِ سَيِيْلًا "وَالْمُرْكِ" رادى كامطلب برسير كنبي الترعليه وسلم سنرجج كى استطاعت يكعن کے بادہود ہے ناکرنے والوں کو پہود ونعساری کے ما تند قرار دیا ہے توہ ایک ابيئ سلم حقيقت ہے كرخود قرآن بير كمبى البيے لوگوں كويپى وعيدسنائي گئى دبطور تواله داوی نے آیت کا صرف ابتدائی معتبر پڑھا درنہ جس وعید کی طرف تومیر دلانامقصود ہے وہ آبت کے اس فقرسے میں ہے، وَمَنْ كُفَرَ خَإِنَّ اللهُ غَنِيٌّ عَنِي الْعُلَمِينَ - (اَلَّمُونَ 10) «ا ورجولوگ استعلاعت سے با وجود کغروا تکار کی دوش انعتیار کریں وہ جان لیں کہ خد اکوسازے جہان کی پروانہیں 4

بینی زک ع کی فران روش اختیار کرنے والوں سے خدا ہے نیاز ہے، اس کوم گرز ایسے لوگوں کی پروانہیں کہ وہ کس حال میں مرتے ہیں۔ یرتنبیدا ورتہدید کا

له جے ذکرنے والوں کو بہود ونصاری کے ماند قرار دینے اور نماز نرج منے والوں کو مشرکوں کے علی سے تشبید دینے میں مکت یہ ہے کہ ایل کتاب جے کو بائل ترک کر بیکے نفے اور مشرکوں کے علی سے تشبید دینے میں مشرکوں ہے تو کرتے متھے لیکن نماز کھو بیکے نفے ، اس لیے ترک مسلوۃ کومشرکا نرعل قرار دیا گیب اور ترک بی جے توکر میں وونسادی کاعل بتایا۔

سخت نرین انداز ہے اور واقعہ یہ ہے کہ جس سے خداتعالی ہے زاری اور ہے نیازی کا اظہار فرمائے، وہ ایمان وہ ایت سے کیونکر بہرہ مند ہوسکتا ہے ۔

مسلم الشخص کو کہتے ہیں ہوکا مل طور پرخود کو النگر کے تولے کر دیسے ، اور جج کی حقیقت بھی پہنے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالسکلیہ خدا کے حولے کر دیسے ، پھراگر یہ لوگ مسلم ہوتے توج کی معادت سے کیوکی محروم رہتے ، اور استعام سے یہ لوگ میں است کے معادت سے کیوکی محروم رہتے ، اور استعام سے است کے معادت سے میں ہوئے ہوئے ہیں ہے ۔ اور استعام سے میں ہوئے ہیں ہے ہوئے ہیں ہے ۔ اور استعام سے میں ہوئے ہیں ہے ۔ اور استعام سے میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہے ۔ اور استعام سے میں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہے ۔ اور استعام ہیں ہے ۔ اور استعام ہے ۔ استعام ہے ۔ اور استعام ہ

بادجودج سيغفلن كيول كربرشت .

حج کی فضیلت و ترغیب حج کی اسی ابیتت سے پیش نظر نبی ملی التعظیر دیتم نے طرح طرح سے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی غیر عمولی فضیلت کو مختلف انداز سے واضح فرماکراس کاشوق دلایا ہے ، آم کا ارشاد ہے ،

دا)" بوشخص بیت اللّٰدی زیارت کے لیے آیا، پھراس نے نہ تو کوئی

، کے حفاظتی میکیں جوفیر کم شہریوں سے ان کی جان ومال کی حفاظت سے بدلے ہیں ومول

ما ما المدار . عن السفي .

من شہوانی عل کیا ، اور ندخداکی نا فرمانی کا کوئی کام کیا ، تو وہ اگنا ہول سے اليها پاک مهاون بهوکر ، نوشے گا مبيسا پاک مهاون وه اس دن مخاص ک اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا ہے اورآت نے ارشاد فرمایا

(۲) جے اور عمرہ کرنے والے خدا کے مہمان ہیں، وہ لینے زمیزیان ) خداست دعاكري تؤوه ال كى دعاكين قبول فرماستے اوروہ اس سے خفرت ماہیں ٹووہ ان کی مغفریت فرملستے ہے

اور ارشاد فرمایا

وم) " ج ادر عمره ب برے كرتے رباكرو،كيونكر ج اور عمره دونوں بى فقروامتياج اوركن بول كواس طرح وودكردسيته بين جس طرح بعثى الوسب اور سونے جاندی ہے میں کچیل کومساف کرکے دور کردی ہے، اور تھے مبردر كالجروم لاتوبس جنت بى يى يى

" جج مبرور اسے مُرادوہ جج ہے ہو اور سے اخلاص و تعور اور آ واب و شرائع کے ساخذا داكياكيا بواورجس مين عج كرنے وليے نے خلاكى نا فرمانى سے بجينے كا بودالولا امتمام كيا بورنبرآت في ارشاد فرمايا

له تاری سلم. ک ابن ماجر۔

کے تریزی،نسائی۔

(۱) "به یکی زائرح سے تباری ملاقات ہوتواک سے پہلے ، کہ وہ اینے کم میں بہنچاس کوملام کرو، اوراس سے مسافھ کرو، اوراس سے مسافھ کرو، اوراس سے مسافھ کرو، اوراس سے مسافھ کرو، اوراس سے دیجات کروکہ وہ تبارے بیے خداسے منفرت کی دعا کرسے اس بے کہ اس سے کہ سے کہ اس س

(۱) حضرت عبدالله ابن عباس دمنی الله عبان سے کہ ایک شخص میدان عرفات ہیں معنور میں اللہ علیہ وہم کے باسکی قریب ہی اپنی سواری پر متنا ، کر بہا یک سواری سے نیچے گرا اور انتقال کرگیا ۔ نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اس کوغسل وسے کراح ام ہی ہیں دنن کردو ، بر نیا مت کے روز تلبید پڑمتنا ہو ایسے محاساس کا معراور جہر وکھلار ہے ورید

له منداهد

سكه طبسراني-

ے دیکیے اصطلاحات صفحہ ۲۸۲ ۔ معلقہ مطلاحات صفحہ ۲۸۳ ۔

سے بخاری سلم۔

(۱) حضرت الو ذر رمنی الشرعنه کا بیان سے کرنی ملی الشرعلیہ ولم فر مایا دو الشرکے بی صفرت واد وعلیالتسلام نے خلاسے التجاکی کر پروردگار! جوندرے تیرے گھرکی زیادت کرنے آئیں ان کوکیا اجر و تواب عطاکیا جائے گا۔ الشرافعالی نے فرمایا، اے واقو اوہ میرک مہمان ہیں، ان کا بیتن ہے کہ میں ونیا میں ان کی خطائیں معاف کرووں اور حب وہ مجھ سے ملاقات کریں نومیں ان کو بخش دول ہے



وجوب جے کی شرطیں وس ہیں، ان ہیں سے کوئی ایک شرط مبی نہ یائی جائے تو جے واجہب نہ ہوگا۔

> اراشلام غیرسلموں پرجے واجب نہیں ہوسکتا۔ مارعفل مرد مدان نار من الدارشوں ہے

م منون، دیوانے اور مخبوط الحوال شخص پر جے واس بہیں۔ مہنون، دیوانے اور مخبوط الحوال شخص پر جے واس بہیں۔ مدر علی غر

٣- بلوغ

نابالغ بچوں پرجے وا جب نہیں ،کسی خوشمال آدمی سنے بچین ہی ہیں بلوغ سے بہلے جج کرنیا تغاقواس سے فرض ندا وا ہوگا بالغ ہوسنے سے بعد بھرفرض ا واکرنا ہوگا ، بجین کا جے نفلی جے ہوگا۔ ہوگا ، بجین کا جے نفلی جے ہوگا۔

به أرامتطاعت

مجے کرنے والانٹوشمال ہوادراس کے پاس اپنی ضرورتِ اصلیہ اور قرض کے مصفوظ انزامال ہو موجوراستے کے معمارون کے بیے بی کافی ہو،اور جج سے دان ہے محفوظ انزامال ہو موجوراستے کے معمارون کے بیے بی کافی ہو جن کا فان نفقہ شریعیت دان ہے اس کے ان متعلقین کے بیے بی کافی ہو جن کا فان نفقہ شریعیت کی روسے اس پرواج ہے۔
کی روسے اس پرواج ہے۔

٥-ازادي

نلام اورباندى يرجح والتجب نهيس -

٧-جياني صحب

یعیٰ کوئی ایسی بیاری مزہوجس میں مفرکرنا ممکن نرمور لبندالنگریسے، ایا تھے، نامبینا ادر زياده بو رصفحص پرخود ج كرنا واجب نهيس البتد دورسري تمام شطيس پاتي مائیں تودوسے سے ج کراسکتا ہے۔

ے۔کسی ظالم وجا برحکمران کی جانب سے جان کا ٹوٹ بھی نہواور آ دیکسی

کی قیدوبندیں تھی نہو۔

٨- راستين امن وامان بو

اگر دلستے میں جنگ جھڑی ہوئی ہو، جہاز ڈبوئے جارہے ہول، یا راستے ہی واكودك كانديشهروا ياسمندرين البي كيفتيت بوكه جهازا وركشتي مسي خطرويو يااوركسي مم محضطرات بول توان تمام معورتون من جج واجب نبيب بوتا البندايي شخص کویہ وصیت کرمیانا جا ہیئے کرمیرے بعد مبدب حالات ساڈگا رموں تومیری مانب سے چکرلیاجائے۔

یہ آ مد شرطیں تومرد اور عورت دو لول کے بلے ہیں ،ان کے علاوہ دو شرطیں اور ہیں جوصرف خوالین کے بیے ہیں گویا خواتین پرجے واجب ہونے کے لیے وس شطیس ہیں۔

له یی صاحبین کامسلک ہے اوراسی یفتویٰ ہے۔

۹ ۔ سفرج یں شوہر یا موم کی معبت: - اس شرط کی تفسیل یہ ہے کہ اگر سفر تین مشبانہ روز سے کم کا ہوتب توخانون سے بیے تنہا سفر کی اجازت ہے ،
لیکن سفر بین مشبانہ روز سے زیادہ کا ہوتو کچرشو ہر یا محرم کے بغیر سفرج جائز نہیں ہے ۔
نہیں ہے اور یہ می صفروری ہے کہ یہ محرم حاقل، بالغ، دیندار اور قابل اعتماد شخص ہو، نا دان ہے یا فاستی نا قابل اعتماد شخص کے ساتھ سفر جائز نہیں ۔
اس کے ساتھ ساتھ نواتین کو وجوب جج کی مج تھی شرط ہیں یہ می پیش نظر رکھنا جائے کہ سفر ج ہیں ساتھ جائے والے خوم کے مصارف سفر کی ذرتہ والی کہ اور کے معارف سفر کی ذرتہ والی کہ ہوئے ہیں مارہ خواتی ہوگئی۔

له حی خاقدن کا شوہرز ہوا در کوئی ایسا محرم ہی نہ ہوجی کے ساتھ مغرجے ہیں جا سکے تو ہجروہ ان رفقار سفر کے ساتھ سفر کرسکتی ہے ، جن کی اخلاتی حالت قابل اطمینا ن ہو، برامام ما کھک اور امام شافعی رحم کا مسلک ہے ، اوا قابل اطمینان رفقار سفر، کی تشریح امام شافتی ہے ، جندخوالین مجروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے نحرموں سے ساتھ جا دی ہوں تو ایک ہے ، جندخوالین مجروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے نحرموں سے ساتھ جا دی ہوں تو ایک ہے شوہرا در ہے جم ما تون ان کے ساتھ جا سکتی ہے ، البت صرف ایک ما تون کے ساتھ وہ اور اسے ناتون کے ساتھ وہ اور ہے ہوا تون ان کے ساتھ وہ اور اسے برائی محتمدل سے اس ہیں ایک ہے جو ہرا در ہے جم ما تون سے بیے فریف کے کے اور اکر نے کی گئجا تش میں ہی ہے اور اس فتنے کا احتمال ہمی بہیں ہے جس کی وجہ سے خاتون کے بیے بلامحرم سفر کی دی ہو سے خاتون کے بیے بلامحرم سفر کی دی ہو سے خاتون کے بیے بلامحرم سفر کی دیا تون سے ۔

عه ونفقة المحم عليها لانها تنوسل بدالي ادارالي ، براي مبلد اقل-

. إر مالين عدّت بين مزبونا، خواه عدّت وفات كى بوياطسلاق كى مر مال بين دوران عدّت جج واجب مزبوگائي



صحت هج ی چاد نزطین بین ان شرائط کے ساتھ جج کیا جائے توجے بیجے اور معتبر ہوگا ور مزنہیں ۔

ا- اسلام

اسلام جھے ویوب کی می شرطب اور صحت کی ہمی، اگر کوئی غیرسلم سے کے ارکان اداکر سے اور اس سے بعد النہ تعالیٰ اس کو ایمان لانے کی توفیق بخش وسے تواس کا وہ بچ گانی نہیں ہوگا ہواس نے اسلام السنے سے پہلے کیا تھا، اس ہے کہ جے سیمے موسف سے سیے منروری سے کہ جج کہنے والامسلم ہو۔ یہ عق ہیں ہیں۔

الميعقل وبروش

ناسجه اور ديوا فضفض كاليج ميمح نهيس

۳۰-مادسے ادکان تقررہ ایکی مقررہ اوقات اور مقامات ہیں اور اکرنا۔
جے سے جہیئے بیہ ہیں ، یشوال ، ذوالقعدہ ، اور ذوالجہ کا بہانا عشرہ ، اسی طرح کے سے جہیئے بیہ ہیں ، یشوال ، ذوالقعدہ ، اور ذوالجہ کا بہانا عشرہ ، مقامات بھی مقرر کجے سکے سادسے ادکان اواکر نے کے سایہ او فات بھی مقرد ہیں ، مقامات بھی مقرد ہیں ، اس کے خلاف ادکان جے ادا کیے جائیں گے تب بھی جے صبحے نہ ہوگا۔
میں ، اس کے خلاف ادکان جے ادا کیے جائیں گے تب بھی جے صبحے نہ ہوگا۔
میں ، اس کے خلاف ادکان جے ادا کے جائیں گے تب بھی جے صبحے نہ ہوگا۔
میں ، اس کے خلاف ادا کرنا ۔ اگر

جے کاکوئی رکن اواکرسے سے رہ گیا یا جمور دیا تب بھی تج مبیح منہوگا۔

## 165123

ا۔ جے فرض ہونے کی ساری شرطیس موہود ہوں قریج زندگی ہیں ایک بارفرض ہے، جے فرمن بین ہے اور اس کی فرمنیت قرآن و مدیبیٹ سے صاحت صاحت صاحت شابت ہے، ہج فرمن بین ہے اور اس کی فرمنیت قرآن و مدیبیٹ سے صاحت صاحت شابت ہے، ہوشخص جے کی فرمنیت کا انکاد کرسے، وہ کا فرسے ، اور پی خص شرائط دیجوب پائے جانے ہے یا دجود جے ذکر سے وہ گنہ گاراد نہ فاسق ہے۔ مرض ہوجائے ہے۔ بور فوڑ اسی سال اواکر لینا میا ہے۔ فرمن ہوجائے کے بعد فوڑ اسی سال اواکر لینا میا ہے۔ فرمن ہوجائے کے بعد طاوم تا خیر کرنا اور ایک سال سے ذو سرے سال پر ٹالناگ نہ ہے نبی سلی الشرطیہ وسلم کا ارشادہ ہے۔

اداده کرے اُسے بلدی کرنا جاہیے ہوسکتاہے کردہ 'بھار پڑرماست یا اذمکنی کم ہومیاست اور ریمی ممکن سے کہ کوئی اورمنرورت بیش آجاست یا

ا ونٹنی کم موسف سے مُراویہ سبے کہ مفرے ذرائع یا تی نردیں ، را متہ پرامن مذر سبے ، یا اور کوئی ایسی صغرورت پہیش آجا سے کہ مجرچے کرسنے کا امریمان مذرسہے اور آ ومی فرمن کا یو بھے لیے ہوئے خدا کے صف ورما صغریم، حالات کی مسازگاری یا زندگی کاکیا اعتبار، آخرکس بعروسے پرآدمی تاخیر کہے، اور مبلد بھے کر لیپنے کے بجائے "مالتا میلامائے۔

مو۔ فریند جے اواکر نے کے سلیمی اوگوں سے ایا زت لینا شرناصر دری ہے ہنڈا کسی کے والدین صعیف یا بھار ہوں اور اس کی مدد کے مختات ہوں ، یا کوئی شخص کسی کامقروش ہو یا منا من موتو الیسی مورت میں ان سے اجازت لیے بغر بچے کرنا مکر وہ تحریمی ہے ہے۔

مع- حرام ذرائع سے کمائے بوتے مال سے حج کرنا حرام ہے۔ ۵- بوشخص احرام با ندھے بغیرمیقات کے اندر وائن ہوجائے ،اس پر اس سر

4۔ جے فرض ہوجائے کے بعدگئی نے تاخیر کی ، اور مجروہ معذور ہوگیا ، نابینا ، اپاہی یاسخت بھارہوگیا اور مفرجے کے قابل ندرہا تو وہ اسپنے مصارت سے دوسرے کوہیج کرچے بدل کرائے۔

له علمالغند بملده ـ

كه جيدل كابيان منحس بهير ديمي

## مبقات ادراس کے احرا

ا- مینات سے مُراد وہ خاص اور تعین مقام ہے جس پر احرام باندھے بغیر کا کررہ جانا جا احرام باندھے بغیر کا کررہ جانا جا احرام باندھے بغیر کے کہ وہ مینات پر بہنچ کر احرام باندھ ہے ۔ احرام باندھے بغیر مینات سے کہ وہ مینات پر بہنچ کر احرام باندھ ہے ۔ احرام باندھے بغیر مینات سے آگے بڑمنا کروہ کوئی ہے ہے۔

الم اسے آگے بڑمنا کروہ کوئی ہے ہے۔
والوں اور ان محاکمت کی طرف سے آگے والوں اور ان محاکمت کی محاکمت کی اور ان محاکمت کی محاکمت کے اسے محاکمت کی محاکمت کی محاکمت کے اور ان محاکمت کی محاکمت کی محاکمت کی محاکمت کی محاکمت کی محاکمت کے اور ان محاکمت کی محاکمت کے اور ان محاکمت کی محاکمت کی محاکمت کی محاکمت کے اسے محاکمت کی محاکمت کی

دا؛ ذُوَالْكَيْفَهُ

یہ مدینے کے رہنے والے لوگوں کے بے میغات ہے او ن لوگول کے لیے بھی جو اس راستے سے کر کررمیں آنا جا ہیں۔ یہ مغام مدیر منزرہ سے کا کو استے موری آنا جا ہیں۔ یہ مغام مدیر منزرہ سے کارکا فاصر آتے ہوئے، نقریبًا آگر، فو کلوم بڑر کے فاصلہ پرہے اور بہاں سے کارکا فاصر تفریبًا وُمائی سوکلوم بڑوگا۔ یہ میغات کرسے تنام میغانوں کے مغالب میں زیادہ فالوں کا بیری ہی ہے اس بے کہ میٹے ہے دریادہ فرانیاں وی ہیں۔

سك علم الفقر المبلده ر

(۲) ذارِت عرق

برعراق اورعراق کی ممت سے آنے والوں کے سلے میقات ہے، برمگر معظر سے شال مشرق کی مبانب مگرسے تعریبًا انٹی کلومیٹر سے فاصلے پر ہے۔ (۱۳) مجھنگر

یر ملک شام اورشام کی ممت سے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، یہ مکہ سے مغرب کی مانب تفریبا ایک موالتی کلومیٹر کے فاصلے پرہے۔ دمم کا قرن المنازل

کرمنظر سے مشرق کی طرف جانے والے دلستے پر ایک پیماڑی مقام ہے، جوسکتے سے اندازًا بچاس کا مربڑ کے فاصلے پرسے، بدابی تجد کے سیے سے اور ان لوگوں کے سے جواس داستے سے ہوکر آتے ہوں۔

(۵) مملم

کہ کررہ سے لجنوب مشرق کی جانب ہیں سے آتے والے داستے پر آبک بہاڑی مقام ہے ہو کہ معظمہ سے لقریبا سائٹر کلومیٹر کی وودی پر ہے ، ہے ، اور اور کمین کی ممت سے آنے والے توگول سے لیے میقات ہے ، اور مین مہند

اور ابل پاکستان کرمین اسی مینات به احرام با ندهمنا بوناسید. برمیقات خود نبی سلی اند علیه وسلم نے مقرر فرمائے ہیں، حیب اکر پین جاری

اور مین سلم کی مدینیول سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ مُوانیبت اُن لوگول سے ہیے ہیں جوان موانیبت سے باہر سے رہنے واسے ہیں اور بن کواصطلاح ہیں

اً فا فی کہتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جومیقات سے اندر رہتے ہیں ،اگروہ صرور

حرم میں رہتے ہیں توان کے بیے حرم ہی میقات ہے اور اگر مدود حرم سے

بابرس میں رمتے ہی قواک کے بیے مل میقات ہے البتہ وم کے رمنے

والے میں عمرے کے لیے احوام بانرمیں تواک کے لیے میقات ال ہے

رم نبين -



جے میں بھار بانیں فرض ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی جھٹوٹ بیا ہے ترجے ادانہ ہوگا۔

ا۔ اِسمام:- یہ جے کے بیے شرط بھی ہے اور بچ کا دُکن بھی ہے۔ ۲- و قومنِ عرفات: - نواہ چندی کھے کے لیے ہمو۔ ۳- طوامن ٹربارت: - اس کے پہلے جارشوط فرض ہیں اور ہبدکے ن شوط داجیں ۔

مهم- ان نیبول فرائِص کومتفره مقامات ،مقرره او قات پیمتعین زمیب کےمطابق اداکرنا ۔

إحراكاورأس كيمسأئل

ا۔ ج کی نیت کرکے جے کا دباس پہنے اور تلبیہ پڑھنے کو احرام کہتے
ہیں۔ ج کی نیت کرکے تلبیہ پڑھ لینے کے بعد آوی تحرم ہوجاتا ہے،
حس طرح نمازیں تکبیر تحریم کہنے کے بعد آوی نمازیں داخل ہوجاتا ہے
اور کھانا پینا ، جلنا بھرنا وغیرہ اس کے بید حرام ہوجاتا ہے اس طرر راحسوم باندھ لینے کے بعد ج شروع ہوجاتا ہے اور بہت سی چیزی جن کاکرنا راحسوم باندھ لینے کے بعد ج شروع ہوجاتا ہے اور بہت سی چیزی جن کاکرنا وارم اور ممنوع احرام میں ان کاکرنا حرام اور ممنوع

موجاتا ہے، اسی لیے اس کو احرام کہتے ہیں) ٢ ـ كبى بعي مقصد سے مكے جانا مور سيروسيات كے ليے بويا تجارت کے لیے پاکسی اورمقصد سے ہوا بہرحال برمنروں ہے کرمیقات پر پہنے کاولاً باندر لیاجائے، الوام باندھے بغیرمیقات سے آگے مکل جانا مکروہ کڑی ہے۔ سر ایرام کے بے ایرام باند معنے سے پہلے مسل کرنامنیت مؤکدہ ہے، نا بالغ بچرں کے لیے کمی عشل کرنامسنون ہے ، اورخوانین اگرمالت حیض و نغاس ہیں ہوں تب بھی عس کرنامسنون سبے ، ہاں اگرعسل کرنے ہیں وخوادی بمو ياكسي مكليفت كا إندلشيه بوتوكمبروضوبى كرلينا بياسيتے - ييسل يا وضوفحض صفائي منفرانی کے بیے ہے، طہارت اور پاک ماصل کرنے کے لیے نہیں ہے اس لیے پانی منہ ہونے کی صورت میں اس سے بجلسے تم کسنے کی صرورت نہیں۔ مم- إحرام كے ليفسل كرنے سے بہلے مروغيرہ كے بال نوانا ، ناخن كتروانا اورمفيد جا دراورمفيدتهرامتعال كرنا الدخوشبول كانامستحب ہے۔ ۵۔ میغات پر پہنچنے سے پہلے بھی احوام باندصنا جائزہے ، اوراگراحرا كے آواب كاپاس ولحاظ موسكے توافضل ہے، اورمیقات برمینینے كے بعد تواحرام باندم لينا واجب سے۔ ٢- حالت إحرام من منوع كام ان میں سے معنی کام تووہ ہیں جن کا کرنا ہر مالت میں ممنوع اور گسناہ ہے،لیکن احرام میں ان کا انتکاب اورزیا وہ براہے۔ دا) جنسی افعال میں مبتلا ہوتا ، پامبنسی گفتگو کرنا ، اپنی بھری سے می اس طرح

کی گفتگوسے لذت اندوز مجونا ممنوع ہے۔ ۱۲۱ منداکی نافرانی اورگئ وہیں مبتلا ہونا۔ ۱۳۱ لڑائی مجنگڑا اورگائی گئوج کرنا سخت کلامی سے بمی پرمیز کرنا میاہیے۔ ۱۲۱ جنگلی میافور کا فشکار کرنا ، مزصرت نودشکار کرنا ہوام ہے ملکہ شکار کرنے والے کے ساتھ کستی مما تعاون کرنا ، یا شکار کرانے ہیں اس کی رمہنا تی کرنا یا شکار کی طرفت اشارہ کرنا بھی ممنوع ہے۔

(۵) سیلے ہوئے کپڑے مثلاً تمسیس، پاجامہ دشیروانی ، کوٹ ، نیلول ، ٹو پی ، موڑہ ، دمشانے ، بنیان وغیرہ بیننا۔

نوانین کے لیے جائزے کے شاوار، تمیص بین لیں، موز<u>ے بی بین</u> کی اور میا ہی تو زبور بھی استعمال کرسکتی ہیں۔ اور میا ہی تو زبور بھی استعمال کرسکتی ہیں۔

رہ) شوخ اور نوشہودار دنگ میں رنگے ہوئے کپڑے مہنا۔ نوانین ریشمی کپڑے ہیں سکتی ہیں اور دنگین کپڑے میں البند دنگ نوشبودار نزہونا بہا ہیئے۔ د) سراور چہرے کامچمہانا، نواتین صرورت سے وقت کسی منکھے اور جا در وغیرہ سے الاکرلیس قوما کڑے۔

(۸) سراور دادعی دغیره کافطمی یا صابون دغیره سے دھونا ۔ (۹) حبم کےکسی تعقیر کے ہال منڈوانا - پاکسی کمبی دوایا بال صفا پاؤڈد

وغيره سے بال معاف كرنا، يا أكھاڑنا، يا ميلانا-

(۱۱) ناخن کانمنا، پایتخروغیره پرگھیس کرصاب کرنا۔ (۱۱) نوشبوکا استعمال کرنا۔

(۱۲) تيل كا استعال كرنا-٤- حاليت احرامين جائز كام ادپرجن ممنوع باتول کا ذکرکیاگیاان کے علاوہ ساری باتیں جائز ہی بچند باتين بطورمثال مكمي جاتي بي به دا اکسی چیزے مبائے میں آرام لینا۔ (۲) نہانا اودمردمونا، گرمایون وغیرہ سے نہ وجوسے ۔ رم) بدن بامركم ما البندامتياط كى مياستے كه بال نه تومين اور أكرمس بوئي بوگئي بول قوره نرگري -رمم) اینے پاس رقم رکھنا یا کمزیس مہتنیار یا رقم وغیرہ باند صنا۔ ده) منالی اوقات بیس تجارت کرنے بیس می کوئی مضائقہ نہیں ، یہ یہ

قرآن یں ہے۔

كَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاجٌ أَنْ تَبُتَعَوُا فَصُلَّامِينَ دَيْكُمُ \_ والبَرْ ١١٠١) " دوران ج من اگرتم این پروردگار کا منسل بی تلاش کرتے جا وُتوکون

مضائق تہیں ہے

(۱) إحرام مے كيرے بدلنا اور ان كو دھونا۔ د،) انگونشی اورگعری وغیره میبننا۔ دم) شرمه لسگانا، گرمسرمه نوشبود ارس بو-(٩) ختنهٔ کرانا به دا) نكاح كرنا-

(۱۱) موذی میانوروں کو مارنا مشالاً چیل، کو (ایجوا، سانپ ایجقیواشیرا چیتا، بھیڑیا، کت وغیرہ نبی صلی الشطیہ دستم کا ارشاد ہے دوسرم میں اور اِحرام کی حالت میں پانچ قیم کے جانوروں کو المنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہچیا، کو ایچل، بجتی و اور علم کرنے والاکتا ہے

(بعنی درنده) -

رم ا) بحری شکارکرنا بھی جائزہے اوراگرکوئی غیرمحم اپنے بلیخشکی کاٹسکار مارکرمحرم کرتھنے ہیں وسے تواس کا کھانا بھی مبائزہے۔

٨- إحرام كاطريق

انجی طرح بال ناخی و فیرہ بواکراو فسل کر کے ، ٹوٹبولگائے اور اِنجام کے کیٹرے بینی ایک بچا در اور ایک تہد زیب تن کر لے بھر دورکوت نقل نماز پڑھ کر بچے یا عمرے کی نبیت کر کے تلبیہ ٹپھے تلبیہ ٹپھنے ہی انحرام بدھ جا آئے اور دہ خص محرم ہوجا تا ہے۔ تلبیہ کے بجائے اگر قربانی کا اونٹ کے کی طرف روانہ کر دے تو وہ ' تلبیہ کے قائم مقام موجائے گا۔

ا اگرمفرہ ہوتو منابی جج کی نمیت کرے، تاران ہوتو بچے اور عمرہ دونوں کی نبیت کرے ، اور مشتقع ہوتو ہیا عمریت کرے ، اور مشتقع ہوتو ہیا عمریت کرے ، مروکرے ، اور مشتقع ہوتو ہیا عمریت کرے ، مروکرے ، اور عمریت سے فارخ ہوکر بچے کی نبیت کرے ، معرود ، قاران ، مشتع کے بیے دیکھیے ، اصطلاحات مفحر ( مہم ، مہم)

## تلبيبها وراس كيمسائل

ج کی نیت کرتے ہی زائر حم جوکلمات کہتا ہے اس کونلبیر کہتے ہیں،

لَبَيْكَ اللَّهُ مَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَيْتَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدُ وَالَّيْعُمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ لَكَ لَاثَهُمُلِكَ لَكَ لَاثَهُمُ لِكَ لَكَ لَاثَامِ لِلْكَ ددین مامنر بول اسے النڈ إیش صامنر ہوں ، (نیری پکاریہ) نیرسے مفنود ماصر بول ، نیراکونی طریب تبین ، پیھیعت ہے کہ حمد وشکر کامنحق تو ی ہے ، احمان والعام تیرای کام ہے ، اقتدار تیرای حق ہے ، تیرے افتداریں کوئی مشریک نہیں ہے إر احرام باند<u>صنے کے بعد ایک</u> بارٹلبیرکہنا فرض ہے ،ادر ایک ہارسے

زماده كړښارنست سيه۔

ا۔ امرام باند صفے کے بعد سے دمویں تاریخ کو پہلے حجرے کی دمی تک برابر تلبيه كاورُورك ، برنشيب مي أترت وقت البرلبندي يرج مصف وقت مر قافلے سے ملتے وقت، ہرنمازسے قارغ ہونے سے بعد اور ہم میسے وشام تلبيه يُرمِتارسِهِ-

> سو\_تلبيه لمبندآ وازسے پرمنامسنون ہے نبي صلى التُدعِليه وسلم كا إرشا وسهد:-

درميرے إس جيرال عليه السلام آئے اور انبول نے خلا ك طروت سے محیے بیرفروان بہنچایا كرئیں اینے ساتھیوں كومكم دے دوں کروہ لمندآ وازسے تلبیہ برمین " م رجب مبی لمبید کیے تولین بار کیے ہمین بارتلبید کہنامستحب ہے۔ ۵۔ تلبیہ کینے وقت گفتگوکرنا مکروہ ہے ،البتہ سلام کا جواب دینے کی

۹ ریضخص تلبتیکبررا مواس کومسلام ذکرنا چاہیے، تلببر کہنے والے كوسلام كرنا كروه ہے۔

، \_ تلبیکر کے بعد درود شرهیت پڑھنامستحب ہے۔

تلبيه كي حكمت اورفضيلت

تعمیریم کے بعد اللہ تعالی نے اپنے خلیل مصرت ایراہیم علیہ السلام

ودادر لوگوں کو جے مے اسے عام منا دی کرادو کر وہ تمہارے پاس دُور

اله موقفًا مالک انرینری، ابوداؤد وخیرہ ، محریخوانین کے بیے سنون یہ ہے کہ تلبیتہ يرصفيس ابني آ واز لمندر ذكرين ، براييس ب ، ولا ترفع صوتها بالتكبية لما فيدمن الغننة ولا ترسل ولاتسعى جين الميليين لانه مخل لسنز العورة (كمثاب الجيج) يعنى خاتون للبسيركيني ا پنى آواز لمبندي کرے، اس میے کراس میں فننے کا اندلیشہ ہے ، اور نردل کرے اور ندسی اس میے کر دور تے ہے اس کی پروہ پوشی میں خلل پڑے گا۔

درازسے پیدل ادر اوٹوں پرسوار ہوکر آئیں 4

وراص تلبنہ فدای اِس مام منا دی اور بہادکا بندول کی طرف سے بواب ہے،
کہ پروردگادیم نے تیری بہارش اور تیری طلبی پر تیرے عنور تیرسے دربازیں حاصر
بیں، ذائر حوم رہ رہ کر باربار یہ صدا لگاناہے قودر تقیقت وہ کہناہے کہ پروردگار قو
نے بیں اپنے گھریں حاصری کا حکم دیا، اور بم صرف نیری مجت بی سب کچے چھوڑ
جھاڈ کر دیوار وارحا صربو گئے ہم تیرے اس احسان اور قونین کا شکرا واکرتے ہیں
تیری قوجید کا اقرار کرتے ہیں، یہ صدا مون کے رگ دہے ہیں قوجید کے عقید سے
کو بھوست کرتی ہے، اور آسے تیار کرتی ہے کہ اس کے وجود کا مقصد دنسیایں
صرف یہ ہے کہ دہ قوجید کا بیغام عام کرے، نی سی الشرائی مرد کا مقصد دنسیایں
مرمن یہ ہے کہ دہ قوجید کا بیغام عام کرے، نی سی الشرائی ہو کہا مقصد دنسیایں
مرمن یہ ہے کہ دہ قوجید کا بیغام عام کرے، نی سی الشرائی مرد کے ارشاد فرمایا

در سبب می کوئی مسلمان بنده بدیک کی مدا دیگا تاسید تواس کے ساتھ وہ ساری چیزیں بدیک پیکارائٹی ہیں جواس کے آس ہاس موجود ہیں ساتھ وہ ساری چیزیں بدیک پیکارائٹی ہیں جواس کے آس ہاس موجود ہیں ۔
خواہ وہ بیض ورخت ، اورمٹی کے وصیلے ہی ہول بیہاں تک کہ بہ زبین اوصر سے بھی تینی بیلسلہ پوری زبین پھی اوسے میں جاتا ہے۔

نيزنبى ملى الشينليد وسلم سنعفرمايا-

دد ہو مؤم میں پورے ون لبیک لبیک پہار اسے بہال نک کرموات

غردب ہومائے تواس کے مادسے گناہ فنا ہومیا سنے ہیں اوردہ البسا پاک معادت ہوجا تا ہے مبیساکہ اس کی ماں سنے اُسے حجم دیا تھا ﷺ "للبہ کے لیندگی ڈیما

" اے اللہ! یں تجد سے تیری رمنا اور جنت کا بمکاری ہوں اور

تبرے دام و جست میں دوزخ کی آگ سے بناہ فیمونڈ تا مول ا "حسرت عُمارہ بن خزئمہ اسبنے والدسے روایت کرتے ہیں کرنی ملی اللہ ملیدو کم جب (احرام باندسنے کے بے) تلبیہ پڑسنے تو تلبیہ پڑسنے کے بددالٹرسے اس کی رمنا اور جنت کا سوال کرتے وراس کی رحمت کے

طغیل جہنم کی آگ سے بناہ مانگھتے ک<sup>ی</sup>

الرام کے بعد زائر سرم ہو دعاجات مانگے اور خوب مانگے لیکن مہلے اس سنون دُعاکا استمام صبرور کرسے ، یہ بڑی جانع دعاہے . خداکی رضا اور جنت کا مصول اور آئی جہنم سے نمیات بہی مومن کی انتہائی منا وراس کی ووڈ معدوں اور آئی جہنم سے نمیات بہی مومن کی انتہائی منا وراس کی ووڈ دموپ کا مامیں ہے۔

## وقوف اوراس كيسائل

ا۔ وفوت کے معنی ہیں کھڑا ہونا اور تھیزنا، جج کے دوران تین مقامات پر وفو من کرنا ہوتا ہے اور تمنیوں کے اسکام مختلف ہیں ، نیز نیوف کاعمل کونے کے لیے ان مقامات ہیں پہنچ میانا صروری ہے ، وقومت کی نیت کرنا اور کھڑا ہونا صروری نہیں ہے

۲- سب سے اہم و توف و قوین عرفات ہے، عرفات ایک تہا ہے اور کشا وہ میدان ہے، سرم کی مدود جہاں تھم ہوتی ہیں وہی سے عرفات کا علاقہ نظروع ہوجاتا ہے اکا قرمیر کے فاصلہ ہے۔ علاقہ نظروع ہوجاتا ہے اکا قرمیر کے فاصلہ ہے۔ علاقہ نظروع ہوجاتا ہے، بیرمیدان کھر کم مرمدسے تقریبًا ہا کلومیٹر کے فاصلہ ہے۔ میکر میدان عرفات ہیں و توف ، جج کے ادکان ہیں سے سے بڑادکن ہے، بلکہ ایک موقع پر تونی میل الشرطیر وسلم نے و توب عرفات ہی کوجے فرمایا ہے۔ آپ کا ایک موقع پر تونی میل الشرطیر وسلم نے و توب عرفات ہی کوجے فرمایا ہے۔ آپ کا ادون اور میں الشرطیر وسلم نے و توب عرفات ہی کوجے فرمایا ہے۔ آپ کا ادون ا

اَلْحَجُّمُ عَمَّ فَاهُ کُلُهُ "مرفے بین وقوت ہی چے ہے یہ

ے ال مدیث مے زدیک وقوت کی نیت کرنا شرط ہے۔ که مائن تریدی۔

عرفے کے دن جب میدان عرفات پس لاکھوں انسان ایک ہی لیاس مہنے لینے خلا کے معنور عجز وامنیاے کی تصویر بنے کوٹرے موستے ہی تواستنے وقت کے لیے نسان اس دنیا سے الڈ کر کویا میدان مشرمی بہض جا تا ہے ہے ہوائی ایال افروزمنظر ہوتا ہے۔ مدان عرفات بس وقوت كرك در اصل ميدان مشركي ياد تازه موتى ہے وقوب عرفات كى ابميت يدسه كه أكركسى ومبرسير ماجى ٩ ر ذوالحجركو دن بس يااس دن كربدوالى رات ميركسي وقت كمي عرفات بيس نريم ني سكا تواس كا جج نه ہوگا۔ جے کے دوسرے مناسک طواب اسعی، دمی وغیرہ رہ جائیں توان کی کل فی مكن ہے ليكن و توب عرفه رہ مائے تواس كى لا فى كى كو نى مورت نہيں۔ سهر وقومین عرفات کا وقت ۹ د دوالی کویعیرزوال ،ظهروعمسرکی نمساز ر منے کے بعدہے ، لیکن جو تکریہ سے کا رکن اعظم ہے اور اس پہنے کا وار ومدار ہے اس میداس کے دفت اس کشادگی کرے مہولت وی کئ ہے کہ اگر کوئی تمن ۹ر. ار ذوالحبر کی درمیانی شب میں مبیع صادق سے پہلے پہلے سے کھے مجرك ليعوفات بهنج جلئ تواس كاوقون معتبر بوكا اوراس كانج ادابو

مہر وقومین عرفات مبتنازیا وہ طوبل ہوا حیاہے ، اس شور اور تعتقر کے ساتھ خدا کے صفور کھڑا ہونا ، کہ گویا میدان حشر سے اور میں سب سے سے تعلق تنہا اپنا معاملہ

کے معنرت عبدالویمل بن میرد کلی کہتے ہیں کہ بیس سے بی ملی الشرعلید وسلم کو یہ فرمائے گن وہ و فوصت عرفری ہے ، پوشخص مزد لغد والی دات میں طلوع فجرست بہلے پہنچ گیا اس نے ج پالیا " (تر فدی الوداؤد)

وپکانے کے بیے اور اس سے رحم وکرم کی بھیک مانگفے کے بیے مرایا احتیاج ،
اس کے حضور کوٹرا ہمول ، مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے ، اور کیا معلی م زندگی میں بھر پرسعادت نصیب ہموتی ہے یا نہیں ، اس بیے ایمان وامتساب کی قوتوں کو زندہ دکھتے ہوئے پورسے شعور کے سا تنداس دوڑو شب کے ایک ایک ایک ایک لمجے کی اہم تبت کو محسوس کرنا چاہیے ۔ نبی ملی الشرطیر وسلم کے بارسے میں حصر ست ماہر منی الدّع علیہ وسلم کے بارسے میں حصر ست ماہر منی الدّع علیہ وسلم کے بارسے میں حصر ست ماہر منی الدّع عنہ کا بیان سے

۵۔ وقومین عرفات کی اہمتیت اورفضیلت بڑائے ہوئے نی صلی الٹرطبہ وہم نے فرمایا ،

« دسال سے ۱۰ م دنوں میں ، کوئی دن ایسانہیں سے مبن ہیں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ وسیع پیانے پراپنے بندوں کوجہنم کی آگ سے رہائی بخشاہ ہو، اس دن اللہ لینے بندوں کے بہت قریب آجاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کہتے ہوئے ان سے کہتا ہے فرشتو اد یجھتے ہویہ بندسے کہا جا ہتے ہیں ؟ "

در صفرت انس ابن مالک رضی الند عند کا ببان ہے کربی کا الند طیر
دسلم نے میدان عوفات ہیں و توف فرمایا، آفتاب غروب ہونے ہی کونھا
کہ آپ نے صفرت بلال رضی الند عند کو اشارہ کیا کہ لوگوں کو خاموش کہ
دو، حضرت بلال دائے ہوگوں سے کہا دسفاموش ہوجا ہی، تو نبی ملی الند
علیہ رسلم نے کہا، لوگو البحی ایمی میر سے پاس جبر میں آسئے نے انہوں
علیہ رسلم نے کہا، لوگو البحی ایمی میر سے پاس جبر میں آسئے نے انہوں
نے مجھے فدا کا سلام اور بیر بیام کی بہنچایا کہ موالد نے تمام عرفات والوں
کو بخش دیا سے صفرت عمر منی النہ عند نے کہا یارسول النہ موالد بیر بیام ہم
صحابہ کے بیے خاص سے یا سادی امت سے ہے ہے۔
صحابہ نے فرمایا

" یتمهارسے ہے ہے اور ان سادے لوگوں کے لیے ہے جو تمہادے بعد بہاں آئیں " ایر میں دان عرفات کی دُعائیں میران عرفات میں دعاؤں کا ناص طورسے اہتمام کرنا چاہیئے اور وہاں

> له مسلم-که الترخیب-

کے دقوف میں سلسل خدائی طرف متوجہ درمہنا جاہئے نبی ملی الشّد طبیہ وسلم کا ارشا ہ ہے" سب سے بہتراورافضل وُعاعر نے سے دن کی وُعاسہے ﷺ فیل میں چہند مسئون دعائیں نقل کی مباتی ہیں ۔

(۱) ميدان عوفات مي آپ نے يہ دعاكثرت سے آگی ہے۔ اَللّٰهُ مَّم لَكَ الْحَمْدُ كَاكَيْنَى تَفَوُّلُ وَحَمَّدًا مِمَّا نَفَوُلُ وَحَمَّدًا مِمَّا فَقُولُ لُ اَللّٰهُ مَ لَكَ صَلُوقِ وَدُمُكِى وَحَمُّيًا كَ وَصَمَّا فِيْ وَالْيُكَ مَاٰلِي وَلَكَ رَبِّ تُولَقِ اَللّٰهُ مَّ إِنِي اَعُودُ بِكَ مِنْ عَنَ الدِالْقَلِي وَدَسُوسَةِ العَدِّى وَشَتَّاتِ الْاَمْنِ اللّٰهُ مَّ إِنِي اَعُودُ بِكَ مِنْ عَنَ الدِالْقَلِي مِكَ مِنْ شَرِّمَا تَعِيَى مُ الرِّيْ اللّٰهِ الرِّي اللهُ مَا الْمِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ الرِّي اللهُ اللهِ المَّوْدُ اللّٰهِ المَّالِقَ اللهُ اللّٰهِ المَّدِيمُ لِيهِ الرِّي اللهُ اللهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِي الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰمِ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰلِي الللللّٰمِ الللّٰمُ الللّٰلِي الللللّٰمِ اللللّٰمِ الللللْمُ الللّٰلِلْمُ الللللّٰمِ الللللللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ

"اے اللہ اقدائی ہے حدو تعربیت کا مستمق ہے، بعیبی تو نے خودائی تعربیت فرائی ہے اود اس سے بہتر تعربیت کا مستمق ہے، بعیبی تم کرسکتے ہیں ۔
اسے اللہ اللہ اتبرے ہی ہے ہے میری نماز اور میری قربانی میری موت اور میری فرز کی ، اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کر آنا ہے ۔ اسے اللہ ایک تیری بینا ہ جا بہتا ہوں قبر کے عذا ب سے ، دلوں میں بیدا ہونے والے وسوسوں سے معاملات کی قرابی اور خلف شار سے اور اسے اللہ ایک تیری بنا ہیں آت ہوں ان آفتوں سے حنہیں ہوائیں لے کر آئیں ہیں گئی تیری بنا ہیں آت ہوں ان آفتوں سے حنہیں ہوائیں لے کر آئیں ہیں گئی تیری منا میں کے کر آئیں گئی میں ان المعزب المقبول میں ایک منہا بیت بھامع و مُعامنقول ہے ۔ اس کا

له زني ا

امنتام ممى باعثِ بركمت سهير،

ٱللَّهُ مَا إِنَّ ٱسْتَلَكَ مِن سَعَيْرِمَا سَتَلَكَ بِهِ تَبِيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَآعُونَ إِنَّ مِنْ شِرْمَا اسْتَعَادُ بِهِ نَبِيُّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُوْ تَغُفِيمُ لَنَا وَتَنْرُحَلُمَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْحَسِرِيْنِ ا رَبِ اجْعَلْنِيُ مُقِيْمُ الصَّلُوةِ وَمِنْ ذُيْرَيَّيِيْ رَبَّنَا وَتُقَبَّلُ دُعَاءً، رَتَبَنَا اغُفِيْ إِنْ وَلِوَالِدَى كَ وَلِلْهُ وُمِينِينَ يَوْمَر يَعُوْمُ الْحِسَابِهِ رَبِّ ارْحَمُهُمَاكُمَا رُبَّلِنِيْ صَغِيلُا رَبِّنَا اغُفِيُ لَنَا وَلِإِنْحُوَانِنَا اتَّهِ يُنَ سَبَقُوْدًا بِالْإِبْسَانِ وَلَا تَجُعُلُ فِي قُلُومِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ امْنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رُوُكُ رَّحِيْمُ و رَبَّبَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْءُ الْعَلِيمُ وَ ثَبُ عَكَيْنَا إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَلَاحَوْلَ وَكَ فُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْرِ-

ی توفیق دسے ۔ پرور دگار! بھاری دُعاکوشرون تبول معطافرما! پروردگار! ميرى مغفرت قرما دست اميرست والدين كى مغفرت قرما وسد ، اوراس روز مادسيدى سلمانول كويخش وعفض دون مساب كمثاب موكا

اے بیرے رب امیرے ماں باب وونوں پردھم فرما ،جی طرح دونوں نے میرے مجین میں روم وشفقت کے سائٹر) میری پرورش کی ہے ، پروردگادا بھاری مغفرت فرما، اور بھارسے ان بھائیول کی مغفرت فرما ہوا بیان لا نے ہیں ہم سے میقت کے گئے ہیں اور ہمارے دلوں ہیں ان سے خلاصت کوئی کیبنہ کہٹ نہ مونے دسے بچوانیان اہستے ، ہما سے پرود گاد! بلانسٹ پر تومہست ہی مہریان اور بڑارحم کرنے والا ہے، پروردگار اے ٹنک توسب مجھ سننے والا اورمب کچرمبائے والاہے، تو ہماری توبہ بنبول فرما ہے شک توبهنت زیادہ توبرقبول کہنے والا ہے (ودبہت زیادہ دحم کھانے والا ہے ، مععیت سے بچنے کی کوئی طاقت اور فرماں بردادی کی استنطاعت کہیں سے مامس نہیں موسکتی موائے اللہ کے ہوبہت ہی لمنداور بڑی بی عظمت والا

رم انجی ملی التُرعلیہ وسلم نے مرابیت فرمائی کرمیدان عرفات میں بر رُعا لترت مع كرت ربهو. رُبَّيَنَا النِّنَا فِي الدَّهُ نُدِيَا حَسَنَةً حَرِّقِي الْاَحْضِرَةِ حَسَنَةً

#### وَّ قِنَاعَلَاكِ السَّالِيَّ

مدا سے بمارے پرورد محادیمیں ونیایس بھی کھلائی عطا کر اور آخرت بیں

معى معلاني وتند اوريس جمع كي أك سع بياي

ان سنون دعاؤں کے علاوہ کچھ اور سنون دُعا ہُیں ہمی ہیں ہو بڑھی جاسکتی ہیں اور ان سکے علاوہ ہمی آدمی و نبیا اور آخریت کی بعیلائی کی ہج دعا ہیں مانگنا جا ہے مانگھ اور خوب مانگھ ، اس لیے کہ اس وقت مغدا بندسے پر بہت ہی مہر بان ہمو تا ہے ، اور اپنے مہمان کو محروم نہیں کرتا۔

مه رفر لفی بن و قومت واجب ہے اور مزد لفے کے مدود بن پا پہیا دہ داخل ہو نامسنون سے ، مزد لفے بی وقومت کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو کر داخل ہو نامسنون سے ، مزد لفے بین وقومت کا وقت طلوع فجر سے شروع ہو کر مطلوع آفاب طلوع آفاب مکے بعد کہا تو بیر و قومت معتبر نہ ہوگا۔ کے بعد کہا تو بیر و قومت معتبر نہ ہوگا۔

۸- مزولفهی وقف وقف سے تلبید، تہلیل اور تھیدکہناستیب ہے،
اور مزولفہیں ایک شب گزارناسٹون ہے، صدیث ہیں ہے کہ سورج عروب
ہونے کے بعد آپ مزولفہ کے بیے روانہ ہوتے اور وہاں آپ نے مغرب
اورعشار کی نماز ایک سائڈ اواکی ، کھروہاں لیٹ گئے اور طلوع فجزنک ارام
فرماتے رہے ۔ پھر طلوع فجر کے بعد آ نحسوں نے کی نماز اوافرائی۔
مرائے رہے ۔ پھر طلوع فجر کے بعد آ نحسوں نے کی نماز اوافرائی۔
۹ ۔ ذوالحجر کی آٹھ تاریخ کوکسی وقدن منی ہیں پہنچناسٹون ہے اور متحب

یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد وہاں پہنچ کر وہیں ظہر کی نماز پڑھی جائے اور نہیں شب ہیں آرام کیا جائے۔

# طواف اورأس كيمسائل

طواف کے ننوی معنیٰ ہیں کہی چیز کے اردگرد پکرلٹگانا اور گھومنا۔ اوراصطلاح پیں طواف سے مُراد ہے بہت الٹرکے گرد والہانہ گھومنا اور بکرلٹگانا۔ پہیت الٹرکی عظمت اور مرتبہ

بیت الشراین بخری محض ایک عارت نهیں ہے بلکہ وہ روستے زبین بیندا کی عظرت کا مخصوص نشان اور اس کے دبن کا تحسوس مرکز ہے ، بجو خود الشر نے اپنی نگرانی اور برایت کے تحت ایک الیسے اولوالعزم بینی برست تعمیر کرا بالیم جن کی امامت پر میمود . نصا یک ، اور سلمان سب بی شخص بیں اور قرآن پاک کی شہاوت ہے کرسطے زبین پر خدا کی عبادت کے بیے سب سے بہلا گھر جو تعمیر کریا گیا وہ مہی بہت الشرے .

اِنَّ اَوَّلَ بَيْنِ قُرْضِعَ لِلتَّاسِ لَكَيْنِي بِبَكَّةَ - (اَلْمُمَرُكَ اِلنَّاسِ اللَّيْنِي بِبَكَّةَ - (اَلْمُمُرُكِ) وَ اَلْتُمُرُكِيا اللَّهِ الْمُعَادِنَ كَالْمُرْجِ الْسَاوُلِ كَدَ لِيسِتْمِيرِكِيا كَيَادِهِ \* وَالْمُسْرِكِيا كَيَادِهِ \* وَالْمُمْرِكِيا كَيَادِهِ \* وَالْمُسْرِكِيا كَيَادِهِ \* وَالْمُسْرِكِيا كَيْدِيْمِيرِكِيا كَيَادِهِ \* وَالْمُسْرِكِيا كَيْدِيْمُ مِرْكِيا كَيَادِهِ \* وَالْمُسْرِكِيا كَيْدُ لِيسْرِكِيا كَيْدِيْمِ وَالْسَاوُلِ كَدَ لِيسْمِيرِكِيا كَيَادِهِ \* وَالْمُسْرِكِيا كَيْدِيْمِ وَالْسَاوُلِ كَدَيْدِيْمِ وَالْمُسْرِكِيا كَيْدِيْمِ وَالْمُسْرِكِيا كَيْدُ وَالْمُوالِمِي اللَّهِ وَالْمُعْلِيمِ وَالْمُسْرِكِيا كَلِيلُونِ وَالْمُوالِمِيْنِ اللَّهُ وَالْمُعْلِيمُ وَلَيْنِ وَالْمُسْرِكِيلُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُسْرِكِيلُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلْكِيمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِي اللْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْلِمِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُولِمُ

دی ہے تو کمیں ہے "

دراصل بهیت النردین کانمیع اورمرکزسهد، قرآن کی وضاحت محصطابق بیر

قرمیرکا سرشمه اورنمازی اصل مگر ہے، اور بہی قرمیرونماز پورسے دین کامنز اور خلاصہ ہیں، عقید ہے ہے مہلو سے توقید دین کی اصل بنیاد ہے، اور علی سے مہلو سے نماز دین کی اساس ہے، اور مہیت اللّہ کی تعمیرانہی دوینیا دی مقاصد سے بیے ہے، اسی لیے بغدائے اس کو خیرو برکت کا مسرشمہ اور ہدایت کا بنیع قرار دیا ہے

مُسَادً گَا وَهُ لُکُی لِلْعَالَیه بِیْنَ و راَل عُران ۱۹۰)
د ای کوخیرو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے اس کو منبع بایت بنایا گیا ہے ۔

بایت بنایا گیا ہے ۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دومقامات پر" بَیْتِی " رمیرا گھر) کہا ہے ۔

قرآن میں المدّ تعالیٰ نے اس کو دومقامات پر بینینی " دمیراکسر) کہا ہے۔ اور معترت ابرا میم نے کہی اپنی ذرتیت کو کھے کی میٹین وادی میں بساتے ہوئے

 کہ سے ندایا ایس ان کو تیر کے گھر کے پڑوس میں بسا رہا ہوں ، اور بہت کشہ کی عظمت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ اللہ نے اس گھر کے جج کو مسلما نوں پر اپنا ایک بن بتا ہے ، اور جے بہی توسے کہ نوس احرام با ندھ کریعنی خود کو بہت اللہ میں ماصری سے لائق بنا کر والبانہ انداز میں اس کے گردطوات کرسے ، اس میں ماصری کے لائق بنا کر والبانہ انداز میں اس کے گردطوات کرسے ، اس میں ماتر ہوئے وروز فات میں وقوت کرسے ۔

غواف کی فضیلت بین الله کی تعمیر کامقصد بیسے که اس کاطواف کیاجائے، خدان لرابیم نواسی کی تاکید فرمائی اور برتاکید قرآن ہیں دویجگر فرمائی۔ وَطَلِق زُبُدُیّتِی لِلطّائِفِیُنَ ﷺ "اور میرے گھر کوطواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھوی نیزمسلمانوں کو مکم ویا کہ نیزمسلمانوں کو مکم ویا کہ دُنْکِطَلَقَ فُوْا مِالْکِیْتِ الْعَیْدُیْتِ ۔ الجج ۲۹۱)

له سورهٔ ابرامیم آبت ، سیس ب، کتبنا إنی اسکنت مِن ذُرِیَّتِی بِوادِ عَیْدِذِی نُسُمَ مِ عِنْدَ بَبْتِیْ الْمُحَرِّ مِرِیْ بِروروگار اِبَی نے اس بے آب گیاه وادی بی ابی کچر ذربید کولاب ایا ب ترک محترم گھر کے ہاں " سیر سے محترم گھر کے ہاں " سی البقره آبت ۱۲۵ ، الجج ۲۷ - مواوراس قديم كوكاطوات كرناجا ميس

ادر نبی می الله علیه و کلم نے طواف کی نصنیات بتاتے ہوئے ادشاد فرمایا ہے
" بیت اللہ کا طواف ٹاز کی طرح ایک عبادت ہے، فرق ہے
کہ طواف میں تم گفتگو کر مسکتے ہو (اور نماز بس اس کی امبازت نہیں ہے)
تو ہوشخص طواف کے دوران کوئی بات کرے تواس کوجا ہے کوئنہ سے
تو ہوشخص طواف کے دوران کوئی بات کرے تواس کوجا ہے کوئنہ سے
ت

امچی ہی بات : کا لے ع

روس مرت عبداللہ بن عمرہ کہتے ہیں کہ تیں نے نبی سلی اللہ طبہ وہم کو فرملتے منا اللہ طبہ وہم کو فرملتے منا اللہ عبرنا گذاہوں کو فرملتے منا اللہ عبرنا گذاہوں کا کفارہ ہے ۔ اور میں نے آپ کو بیعبی فرماستے منا اللہ کیا ، اور شعور و توجہ کے ساتھ کیا ، تو اس کا صلہ ایک غلام آزاد کرنے ہے ہوا ہر ہے اور بیمی فرملتے منا کہ طواحت ہیں ایک غلام آزاد کرنے ہے ہوا ہر ہے اور بیمی فرملتے منا کہ طواحت ہیں بندہ ہو بھی قدم رکھے گا اور جو بھی قدم الملماسے گا، مندا اس کے مبرقدم بندہ ہو بھی قدم رکھے گا اور جو بھی قدم الملماسے گا، مندا اس کے مبرقدم کے بدھے ایک گناہ معاص کرے گا اور ایک بعلائی اس کے سیے کے بدھے آپ کے ایک گناہ معاص کرے گا اور ایک بعلائی اس کے سیے کے بدھے گا۔

ک تریذی،نسائی۔ که تریزی۔

## التلا

استلام کے لغوی معنی ہیں جھیونا اور بوسہ دینا اور اصطلاح میں استلاک سے مراد ہے حجراسود کو بوسہ دینا اور رکن بھائی کو جھیونا، طواحت کا ہر شوط نشروع کرتے وقت ججراسود کو استلام کرنا، اور اسی طرح طواحت سے ختم پر حجراسود کا استلام کرنا سندے ہے۔ اور دکن بھائی کا استلام سندے۔

ہجرامود کا استلام کرتے وقت کھاظ رہے کوٹنہ سے بوسے کی آ وازنہ نکلے،
صرف ججرامود پر برنہ رکھنا کسنون ہے ، ادر بریمی خبال رہے کہ اگر فیر محمولی ازدحام
ہوادر ججراسود کا بوسر لینے ہیں لوگوں کؤ کلیعت پہنچنے کا اندلیٹہ ہوتو کچرکسی جھڑی
کو ججرامودستے س کرے اس کا بوسر لے لیا جائے ، اور بریمی ڈٹوار ہوتو مچھر
دونوں ہاتھوں کی ہم خبالیاں حجرامود کی طرف کرکے ہاتھ کا نول تک اُکھالے اور
مجرا ہے دونوں ہاتھوں کو بوسر دے لے۔

تجرِامود اودرُكن يانى كے استلام كى فضيلت كے تعلق نبى صلى التّرظير وسلم نے

فر دایا نسہے۔

"النّه کی هم! تیامت کے دوزالڈ اس کوزندگی بخش کواٹھائے گا۔اس کی وو منگھیں ہول گی بن سے یہ دیکھے گا۔ اور زبان ہوگی بجس سے یہ بوسے گا۔ اور جن بندن سفاس کا استاد کہا ہوگا ان سکے قابی بی بچے گواہی دسے گاہے

ركن ئياني كى وُعا

رکن بیانی کے استلام کی فضیلت بنائے موسے ایک نے فراہا؛ سوکن بیانی پرشتر فرشتے مقرر ہیں جوہراس بندسے کی دعا پڑمین مہتے ہیں جواس سے پاس بیردعاکرتا ہے ﷺ

اَللَّهُ مَ إِنِّ اَسْتُلِكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدَّانِيَا وَ الْاخِوَةِ دَيِّبَا النِّنَافِي الدَّانِيَاحَسَدُةٌ وَيِي الْاِخْوَةِ حَسَدَةً وَقِنَاعُ ذَابَ النَّادِ<sup>لِي</sup> وَقِنَاعُ ذَابَ النَّارِ<sup>لِي</sup>

"اسے النٹرائیں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر اور عافیت کا طالب ہول، پروردگار اہم کو دنیا ہی تعملائی عملا فرما اور آخرت ہی ہی، ادر ہم کوجہنم کے عذاب سے بچائے

طواف کی سیس اوران کے احکام

طوافِ بیت النّرکی پی تیم بین اور سرایک کاحکم الگ الگ ہے۔ اسطوافِ تربارت اس کوطوافِ اِ فاصنہ اور ملوافِ جی بھی کہتے ہیں ' طوافِ زیارت جے کے ازکان میں سے ایک دکن ہے۔

> > 196

ائمۃ کا اتفاق ہے کہ اس سے طواب نہ بارمن مرادسے جوونوب عمقیا کے بعددس تاریخ کوکیا جاتا ہے ، اوداگرکسی وجہسے ، ار ذوالجے کو نہ موسکے تو الرادار ذوالحے کوکیا جاسکتا ہے۔

السطواف قدوم الساس كوطواف تحية مجى كہتے ہيں سكے بين واشلے كے بعد سب بہتے ہوطوات كياميانا ہے اس كوطوات قدوم كہتے ہيں، كے بعد سب بہتے ہوطوات كياميانا ہے اس كوطوات قدوم كہتے ہيں، يرصرف ان توگوں پر وابرب ہے ہوں مينقات سے باہر كے باشند ہے ہوں، امر كواصطلاح بين آفاق كہتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم مين آفاق كہتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم مين آفاق كہتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم مين آفاق كہتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم مين آفاق كہتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم مين آفاق كہتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم مين آفاق كہتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم ميں آفاق كہتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم مين اللقا اور طوات التحريم مين التحريم مين آفاق كيتے ہيں، اس كوطوات اللقا اور طوات التحريم مين آفاق كيتے ہيں۔

۱۰ طواف وواع: - ببین الندسے رضمن ہوتے وقت ہوآ نری طواف کرتے ہیں، پرطواف کو ان کرتے ہیں اس کو طواف و داع یا طواف صدر کہتے ہیں، پرطواف میں اُفاقی پرواجب ہے، اس طواف کے بعد ملتزم سے چہٹ کرسین اور دا بنا دخمار اس سے لگاکراور دا ہنے ہاتھ سے ببیت الندکا پر دہ پکر کر انتہائی کریہ وزاری اور خشوع کے مساتھ وعا ما گھنا جا ہیئے - یہ بیت الندسے دخصست کا وقت ہے ہمعلی نہیں پھرکب یہ معاوت نعیب ہو طواف وواع کے باسے میں نبی مالئے طیبہ وسلواف وواع کے باسے میں نبی مالئے طیبہ وسلواف وواع کے باسے میں نبی مالئے طیبہ وسلم نے ہوایت فرمائی ہے۔

ملے علم الفنہ مبلد پنجم اور قدوری میں اس کوسنون کہاگیا ہے ، امام بالک سے نزد کالینہ طوات قدوم واجب ہے ، ان کی دلیل نجی الترعلیہ وکم کا برادشا دہے کہ چھنس بہت التر طوات قدوم واجب ہے ، ان کی دلیل نجی ملی الترعلیہ وکم کا برادشا دہے کہ چھنس بہت التر التی زیادت کو آئے اس کوچا ہیئے کہ وہ طوات تحیۃ کردے (عین البدایہ مبلد اول مسئل)

«کونی شخص" طواب نصست "کیے بغیر بیت الندسے والیں نہو، گر اس خاتون کے لیے اجازت ہے جوسالتِ حین ہیں ہوء مہ ۔ طوافیت عمرہ ، ۔ وہ طوات ہوعمرہ ہیں کیا جاتا ہے ، برعمرے کا رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ اواز ہوگا۔

س کے بعیر خمرہ اوانہ ہوگا۔ ۵۔طوا میٹ نذلہ ،۔ بعنی کس نے طوافت کی ندر مانی ہو، نذر کا طوافت

جب ہے۔

ا منفی طوافت: - یکسی و تنت میمی کیا جاسکتا ہے اور کے بیں جب اسکتا ہے اور کے بیں جب تک رہے کا موقع سلے اس سے بڑی سعا دست اور کیا ہوگی کہ آدمی زیادہ سے تک رہنے کاموقع سلے اس سے بڑی سعا دست اور کیا ہوگی کہ آدمی زیادہ سے دیا وہ طوافت کرسے ۔

### طواف كي اجبان

طواف بیں نورہ ، بجیروں کا اہتمام واجب ہے ،

ا - نجاست تھکی بیدی مدت اصغر اور مدت اکبرسے پاک ہونا ، خواتین کے سیے جین ونفاس کی مالت بیں طواف کرنا جا کرنہیں ۔

کے سیے جین ونفاس کی مالت بیں طواف کرنا جا کرنہیں ۔

حضرت ماکنہ جنی النزعنہا کو جے کے سفری یہ ایام شروع ہو تھے تو وہ رونے گئیں ،

نی میں النزطیہ وکلم نے فرمایا " رونے کی کیابات ہے ، یہ نوایک الیسی چیز ہے ہو آدم اللہ کی بیٹیوں کے دم کے ساند ہے ، کم وہ سادے عل کرتی رموج وہ اجمیوں کو کرنے کی بیٹیوں کے دم کے ساند ہے ، کم وہ سادے عل کرتی رموج وہ اجمیوں کو کرنے ،

ہوتے ہیں ، گربیت النڈ کا طواف اس وقت تک مذکر وجب نک کہ اس سے پاک ماف نہ ہو ماؤ ک

۷ بیم بر مورث: بعنی سم کے ال صول کو تھیائے رکھنا جن کا تھیانا صروری ہے، ''ب کا ارشا دہے:۔ ''ب کا ارشا دہے:۔

لاکیطُوٹ مِا لُبہُ ہُتِ عُمُ ہَاںؑ۔ «برمہزم کرکوئ طوافت نرکرسے ہے مہ۔ حجرامو دکے اسسنام سےطواف نشردع کرنا۔ مہ۔ طوافت کی ابزدا اپنی واہنی جانب سے کرنا یحصرت میا بردمنی الشخانہ

له تشري كيييد ديكيمية آمان فترم داول اصطلامات " كه مخادى سلم ، كه مخارى،

کابیان ہے کہ بی ملی المتعظیم میں المتعلیم کے تنٹرلین لائے توسب سے پہلے آپ جراسی کے پاس آئے ، اس کا استلام کیا ، ادر پھر آپ نے اپنی وائنی جانب سے طواف نثروع کیا۔

۵- پاپیادہ طواف کرنا ، عذر کی حالت میں ، سوار ہوکر بھی طواف جائز ہے ، اورنعلی طواف توبغیر عذر کھی سوار ہوکر جائز ہے ، لیکن اصفیل کہی ہے کہ پیدل طوافٹ کیا جائے۔

ا سطواف کے پہلے بھار فرض میکروں سے بعد باتی تین نوط پورسے کرنا۔
ا۔ مواف کے پہلے بھار فرض میکروں سے بعد باتی تین نوط پورسے کرنا۔
اے ہرطواف ہیں سات نوط پورسے کرنے کے بعد دورکوت نماز پڑھ سنا۔
سحفرت ببابردشی النّہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی النّہ علیہ دسلم سے ساتھ بہت النّہ
کہنچے ، تو آپ نے پہلے جمرا سود کا استلام کیا ، پہلے تین میکروں ہیں آپ سنے رسل کیا بہر جا اور پر آپ مقام ابرا ہم کی طرف ۔
کیا بہر جا رجی روں ہیں معمول کے مطابق ہے ، پھر آپ مقام ابرا ہم کی طرف ۔
بڑھے اور پر آبیت کلاویت فرمائی :۔

وَانَّخِونُ أَوْا مِنُ مَّنَا أَرِ الْوَاهِيْمُ مُصَلَّىٰ ﴿ اللَّهِ عِنْ مُصَلَّىٰ ﴿ اللَّهِ عِنْ مُصَلَّىٰ ﴿ "اورابرابیم کے مقام عبادت کوستقل مبائے نماز بنالو اللہ میں اور ابرابیم اس کے اور مبت اللّٰہ میں ایک اور مبت اللّٰہ کے درمیان تقام اور آپ نے نماز پڑھی ۔ کے درمیان تقام اور آپ نے نماز پڑھی ۔

> که مسلم-مله دسکه دیکھنداصطلامات نس<sup>۳۱۴</sup> -مهم-

ر میلم سے باہر باہر سے طواف کرنا تاکہ مطبی کلواف میں شامل کہ ہے۔ 9 مینوعات امرائم سے امتیناب کرنا۔ طواف کی دُعا

ر سان کو کا طوات کرنے کے بیے جب حجرا مود کے پاس مہنجے تولیٹ ہم اللہ وَاللّٰهُ اَکْ بُوکِے ، کھریہ دعا پڑھے :-

الله مم ويمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووسكم ومكرة الله عليه وسكمة ومكرة ومكرة الله عليه وسكرة ومكرة الله عليه وسكرة المراتيري كتاب كا تعدين كري الورتير عمد كو بوراكرت موسة اورتير بيم ملى الترطيب وسلم كى اتباعين وياسل الدرطوات كرد المرون ا

اورطواف شروع کردے ، طواف کرتے ہوئے آہند آہستہ یہ دُعا پڑھے ،۔ سُٹھان اللّٰہِ دَالْحَکْمُنُ لِلّٰہِ وَلَا إِلٰهُ اِللّٰهُ اِکَّاللّٰهُ وَاللّٰهِ اَلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اِللّٰهِ وَلَا إِللّٰهِ اِللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اِللّٰهِ وَاللّٰهُ اِللّٰهِ وَاللّٰهُ اِللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالل

ك تفييل موسم يركيي

ئه ين الاطار-

ت ابن امبرتيل الادطار-

كراسكے اوركوئى قوت نہيں جو كرائى سے روك سكے ؟ اورجب رُكن يمائى پر پہنچے توركن يمائى اور جمراسود كے درميان ير دُعا پُرہے:-درجب رُكن يمائى پر پہنچے توركن يمائى اور جمراسود كے درميان ير دُعا پُرہے:-دَبِّنَا ابْتِنَا نِي الدِّنَ مُنْ الْسَنَاحِ مَسَنَدَةٌ قَدِي الْاَحْمِ اَقِ حَسَسَنَةٌ وَقِنَا عَكَذَابَ النَّامِينَ الْنَقَامِينَ الْنَقَامِينَ الْنَقَونَ الْاَحْمِ الْعَلَى الْلَّاحِ اللَّهِ الْمَ

"ائے اللہ اہمیں دنیا میں مجلائی عطا کراور آخرت میں می اور ہمیں

بہنم کے عذاب سے بچا '' اور بیروعا بھی پڑسے ۔۔

ٱللَّهُمَّةَ تَنَيِّعُنِيُ بِمَا سَ زَفْتَنِيُ وَبَادِكُ لِيُ فِيهُ وَانْحُلُمُكُ عَلَىٰ كُلِّ خَامِبَةٍ لِيُ بِخَيْرٍ \*\* عَلَىٰ كُلِّ خَامِبَةٍ لِيُ بِخَيْرٍ \*\*

مدارے الڈرا تو تمجھے قناعت دے اسی پرجوکچہ تونے مجھے عطاکر رکھا ہے ، اوراس میں میرے لیے برکت عطافرا اور سرفائب چیزیں توخیرا ور مبلائی کے ساتھ گھرال بن مبا-

اوربيمي پيسم ا-

له مصنیمین -

# طواف کے متابل

ار سرطواف لیجنی سات شوط لورسے کرنے کے بعد دورکعت نمساز پڑھنا واجب سہے، دوطوافوں کو ملانا، اور درمیان ہیں نمازنہ پڑھنا مکر وہ تخریمی ہے۔

م ا۔ سات مجر لکا لیبنے کے بعد کسی نے تعداد اسٹول کا کھواں مجر لگالیا، تواب مجھ مجر میر میر لگاکر ایک طواف اور کرنا صروری ہے اس بیے کہ فعل عبادت مشروع کرنے سکے بعد لازم ہوجاتی ہے۔

مع سیسی اوفات میں نماز مکروہ سے ان ہیں طوات مکروہ نہیں ہے۔ مع سطوات کرنے ہوئے اگر پنجوفتہ نمازوں ہیں سے کسی نماز کا وقت آ مجائے یا نماز مبنازہ آجائے، یا وضوک صرورت پیش آجائے، تو واپس آنے کے بعد دوبارہ نئے سرسے مسے طواف مشروع کرنے کی صرورت نہیں جہال سے چھوٹ کرگیا تھا وہیں سے پوراکرے۔

ہ۔ طواف کرتے ہوئے اگر کھول جائے کہ کننے شوط کیے ہیں تو کھر نئے مرے سے شروع کرے ، ہاں اگر کوئی قابل اعتماد تحص یا دولا دسے تو اس کی یا د دہانی کے مطابق عمل کرسکتا ہے۔

، ۱۳ طواف کے دوران کوئی چیز کھانا بینا، ٹریدوفرونزت کرنا، اشعار کنگنانا اور سیام صرورت بائیں کرنا کردہ ہے۔ ے سمالتِ طواف ہیں نجامت حقیقیہ سے پاک ہونامسٹون ہے ادر نجاست تکمیہ سے پاک ہونا واحب ہے۔ نجاست تکمیہ سے پاک ہونا واحب ہے۔ یعیہ جج اور عمرہ دونوں ہے رپہلے طواف میں رما رکر نامسٹون ہے،

۸۔ بچ اور عمرہ دونوں کے پہلے طوافٹ ہیں دمل کرنامسٹون ہے، اور اضطہاع بھی مسٹون سیٹھ۔

### زمل

شانے ہلاکر فرانیز جلینا حسسے توت اور طاقت کا مظاہرہ ہو، اس کو ُدلکی جال چلنا کہتے ہیں۔

بی میں الڈ طیر دلم بہب سے بی میں صحابہ کرام دونی ایک کثیر تعداد کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے بیاے مکہ کر در تشریب سے سے تو دواں توگوں ہے آہیں ہیں کہا کہ ان اور کر دور موسکتے ہیں، در اصل مینے تو دواں توگوں ہے آہیں ہیں کہا کہ ان کی محت ہر باد کر دی ہے ، مدینے کی آب وجوا خراب ہے ۔ کی آب وجوا خراب ہے ۔ نی میں اور کم زور موسلے کی آب وجوا خراب ہے ۔ نی میں اور طوان نی میں اور کر دی ہے ، مدینے کی آب وجوا خراب ہے ۔ نی میں اور طوان میں مرب مطوان میں مرب میں کر ہوئی جا اور آپ نے میں خوان موسلی میں مرب میں کر ہوئی جا ل جو اور کی اس گفتگو کا بہتہ جا اور آپ میں موسلی موسلی موسلی کر تو میں وطان میں موسلی کر ہوئی جا ل جو اور کی اس وقت کی یہ اور المہی مجا ای کر ہیں جہا تی ہوا ہو المہی مجا تی کر ہیں جہا تی ہوا ہوں کی اس وقت کی یہ اور المہی مجا تی کہ یہ ایک مستقل مدندت قرار دے دی گئی۔

مله تشریح سے لیے دیکھیے آسان تقریبلداؤل سام طلاحات میں ہے۔ کے رس اور اصطباع صرف مردوں کیلیے سنون ہے تحالین نزدل کریں اور نراضطباع (میں الہدایہ)

رک صرف اسی طواف بین سنون ہے جس سے بعد سعی مہوہ ہیں ہو خفس طواف میں سے بعد سعی مہوہ ہیں ہو شخف طواف میں رمل نہ کرے ا طواف قدوم سے بعد سعی نہ کرنا جا ہمتا ہو، وہ اس طواف ہیں رمل نہ کرے ا بلکہ طواف زیارت ہیں رَمل کرے ہجس سے بعد اس کوسعی کرنا ہے ، اسی طرح سے قران کرنے والا ہو طواف جے بین کرل کرنے کا ہووہ کھر طواف جے بین کم ل کرنے کا ہووہ کھر طواف جے بین کم ل کرنے کا ہووہ کھر طواف جے بین کم ل کرنے کا ہودہ کھر طواف جے بین کم ل کرنے کا ہودہ کھر طواف جے بین کم ل کرنے کا ہودہ کھر طواف ہے جا بین کم ل کرنے کا ہودہ کھر طواف ہے ہیں کہ ل کرنے کا ہودہ کھر طواف ہے ہیں کہ ل کرنے کے۔

ادر اگرکوئی شخص بہلے ہین شوطوں ہیں کرل کرنامبول جائے تو کھر کرمل بالٹل ہی ٹھوڑ دسے دومرسے شوطوں ہیں تہ کرسے ، اورساتوں شوطوں ہیں کرمل کرنا محروہ "ننزیہی ہے -

### اضطباغ

جا در وغیرہ کواس طرح اوڑھا جائے کہ اس کا ایک کنارہ دا ہے نظنے پرڈالنے کے بجائے دا بہنی بغل سے نیچے سے نکال کراوڑھا جائے اور دا ہزا شانہ کھلا دسے، بیمل کھی اظہرار قوت وطیا قت کے سیاے سے۔



جے میں نُوباتیں واجب ہیں۔ استی کرنا ، بعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے لیے مورمزد لغے ہیں وقوت کرنا ، بعنی طلوع فجرسے طلوع آفتاب تک سی تھی وقت وہاں مہنچینا۔

مع \_ دی کرنا ، بینی جمرات پرکنگریال مادنا -مع \_ طواف قدوم کرنا \_ بینی کمے ہیں واض ہوئے کے بیورس سے مہلے نا ذکھ پرکاطواف کرنا ، طواف قدوم صرف ان لوگوں پروا جب سے بچرمیقات نا ذکھ پرکاطواف کرنا ، طواف قدوم صرف ان لوگوں پروا جب سے بچرمیقات

سے باہررستے ہیں اور جن کو آفاقی کہتے ہیں۔ سے باہررستے ہیں اور جن کو آفاقی کہتے ہیں۔

ہ۔طواف وداع کرنا،خانہ کعبہسے دخصست ہوتے وقت آنحری تحصیٰ طواف کرنا،طواف وداع ہی صرف آفاتی پرواجب ہے۔

4 \_ حلق باتقصير بعني ج سے اركان سے فارغ موكر بال منڈوانا ياصرف

کے قرآن پاک کے بیان سے بہم علوم ہو تاہیں، لیکن علمائے اہل معدیث کے نزوبکے ستی قرص سے اوران کی دیں میچے سلم کی یہ معدیث ہے۔

كَا ٱنَّعَدَ اللَّهُ مَعَجَّمُ الْمُوعِ وَلَا عُمَنَ تَنَهُ لَعُرَيكُ فَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُنْ وَقَا -"التُرتَّعَالَىٰ اسْتَحْصَ كَاعِج إورعمره كامل قرارنبين ويَناجومنفا اورمروه كَ رَمِيانَ مَى مَرَسِهِ" كتروانا، وسوي ذوالحركوجمرة العقبرى دى سے فارغ بونے كے بعد ملق با تعضيروا بب ہے۔ ے۔ قربانی ۔ بیرصرصت قارن یامتختے پر واجب ہے بمفرد پر واجب نہیں ۔ ٨ - مغرب اور مشار كى نماز ايك سائفه يإصنا يعنى مغرب كى نماز موخر كمه کے مزدلفے میں عشار کی نماز کے ساتھ او اگر نا، اور میدان عرفات میں ظہر وحصر کی تماز ایک سائفہ پڑھنا واسب نہیں ہے۔

٩- رى، قربانى اورملق وتقصير من زتبب كالماظ د كهنار



لغت پیس سے کے معنی ہیں اہتمام سے جلنا، دوڑنا، اور کو سنیٹ کرنا دفیرہ،
اصطلاح ہیں سے سے مُراد رج کا دہ واجب عمل ہے جس ہیں ذائر ترم صفا مروہ
نامی دو بہاڑیوں کے درمیان دوڑتا ہے۔ صفا بریت الشر کے جنوب میں
ہے اور مروہ شال کی سمت ہیں واقع ہے۔ آج کل ان دونوں بہاڑیوں کا
معمولی سانشان باتی ہے اور ان کے درمیان دو رکو کی تعمیر کردی گئی ہیں، ایک
صفاسے مروہ تک دوڑنے کے بے اور دوسری مروہ سے واپس صفاتک
دوڑنے کے بے ، اور ان پر بہت بڑا سٹ پڑ ڈال کر ان سٹر کوں کو پاٹ دیا
گیا ہے تاکہ سی کرنے والے دصوب کی شدت اور بارش سے مفوظ دیں۔
سعی کی حقیقت و محکمت
معی کی حقیقت و محکمت

إِنَّ الصَّفَا وَالْهُنْ وَقَ مِنْ شُعَا مُواللَّهِ - (البقره ١٨٥١) حيے تنک مغا اورمروہ الٹرکی نشانیوں ہیں سے ہیں »

"شَعَاشِر"، "مَتَعِيدَة" كى جمع به اكسى ردمانى اورمعنوى حقيقت اوركسى مربى يادگاركوم بسوس كراست اوريا و ولات كري يادگاركوم بسوس كراست اوريا و ولات كري بيد جو چيز بطورنشان ورعامت مقرر كي كني بواس كوشعيره كهته بي دراصل يرمقامات خدا پرستى اوراسلام ك على اظهار كي بيده يادگارمقامات بين ، مروه بى وه مقام سه جهال خدا كي خليس مروه بى وه مقام سه جهال خدا كي خليس ا

صفرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے فرزندصفرت اکلیں کیا لسلام کونٹن ہوئیانی کے بن بٹاکر گردن پر مجری رکھ وی تھی، گراہے سیخے نواب کوستجا کردکھا ہیں اور اپنی زندگی کی سب سے زیادہ عزیز چیز کونداکی دضا پر فریان کر کے اپنے قول راسک کرئے اپنے قول راسک کرئے ایک کی سب سے زیادہ عزیز چیز کونداکی دضا پر فریان کر کے اپنے قول راسک کرتے الیان کے توالے کردہا کی علی شہادت پیش کردیں ۔

اسلام اورمپردگی کا پرعجیب وغریب منظرد بیصنے بی خدان کو میکارا اور کہا ابراہیم تم نے اپنے خواب کوسچا کر دکھایا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیں ہیں ہوئی شک نہیں کہ ہیں ہیں ہوئی از ماکش تھی۔ بڑی آزماکش تھی۔

ره من من المحمد المن الما المؤاهدة من المن المؤاد المن المؤدّ المؤدّ المؤدّ المؤدّ المن المؤدّ المن المؤدّ المؤدّ

كملى بوئى زېردىمىت آزمائش كتى -

صفا، مروه پردنگاه ڈاستے ی فطری طور پرمومن کے ذہن ہیں قربانی کی بدہوری تاریخ تازہ ہوجاتی ہے ، اور ابراہیم واسلیس علیہم السّلام سے اسلام اور بندگی کی ہوری تعدور دسکا ہوں ہیں بھرجاتی ہے۔

اسی حقیقت کو ذہن شین کراسنے ، اور اس ولولدانگیز تادیخ کویا دکرسنے کے سیے خداسنے معی کومنا ممکب جج بیں شامل فرمایا ، خدا کا ادشا وسیے فَسَنْ حَجَّ الْبَدْتُ اَ دِعْتَ مَنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَظَوّفَ بِهِمَا وَمَنُ تَطَلَقَ عَ تَعَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ سَنَا كُمُ عَلِيْمٌ - (البغون ١٥٨)

د المِذا بوشخص بيت الشركاج ياعمره كرست توكوئى مصنا لمقرنهي كر وه ان دونوں سكے دوريان سعى كرست، اور جشخص دل كى دغبت اور شوق سكے سائة بجلاكام كرست كا قونداكو سرج برحولم ہے اوروہ اس كى قدر كرسنے والا

"4

دورِ جا ہلیت ہیں شرکتی کرنے ان دونوں پہاڑیوں پر بتوں ہے استفان بنا 
ہوتا مقا ، اسی بیے سلمانوں کو ترقد دینا کہ کا استفان تقا اور ان سے گروطوات 
ہوتا مقا ، اسی بیے سلمانوں کو ترقد دینا کہ وہ ان سے گروسی کریں یا نہ کریں ، توخوا 
نے وصاحت کی کہ ان کے درمیان سے کرنے ہیں کوئی معنا کقہ نہیں ، اس بیے 
کہستی در اصل منا مرکب ج ہیں سے ہے ، اور صفرت ابراہیم علیالسلام کوچ کے 
ہومنا مرکت بلیم دیتے گئے ستھے ان ہیں صفا اور مروہ کے درمیان سی کی ہدایت 
ہی تھی ۔ اس بیے کسی کو اہمیت کے بغیر سلمان پورے شوق اور ول کی رغبت 
سے صفا اور مروہ کی سی کریں ، خوا ول کے مالات سے بھی پوری طرح باخبر ہے 
اور وہ انسان کے لیچے جذبات اوراعمال صالحہ کی قدر فرمانا ہیں۔

معی سے سائل

ا۔ طواف کعبہسے فارغ ہونے کے بعد سے کرنا وابجب سیے ، طوان سے میلے سے کرنا جائز نہیں ۔

ہو۔ سعی کی منالت میں نجامستِ عکمیہ بینی مدیثِ اصغراود مدیثِ اکبر سے یاک ہونا واجب ترنہیں ہے۔ میکن نون سہے - ۳-سعی پس میمی سانت شوط ہوستے ہیں اور برساتوں وابوب ہیں ، ان پس سے کوئی شوط بھی فرمن نہیں ہے۔ مہے۔طوا من سسے فارغ ہوستے ہی سی شروع کرنامسنون توسیے لیکن ماہد ندہ

۵ سعی کی ابتداصفاسے کرنا واجب ہے۔

٣ - سعى پاپياده كرنا وابجب سبے البته كوئى عدر بوتوسوادى پريمى كرسكتے

-04

۸۔ صفامروہ پرجڑمنا اوربین الٹرکی طرفت دُخ کیسکے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اکٹھاتا اور دُعاکرنامسنون ہے۔

۹۔ سعی کے دوران ٹریبروفروخت کرنا مکروہ ہے، البتہ صنرورت سے دقت ہے۔
 دقت بات چہیت کرنامیا کزیہے۔

سعى كاطريقراور دعاتين

طواب قدوم یاطواب زبارت جس کے بعدم می کرنے کا ادا دہ ہواس سے فارغ ہوکر پہلے صفا بہاڑی پر مہنچا جائے ، صفا پر پہنچ کر یہ آ بہت شعری ماسئے۔

إِنَّ الطُّفَا وَالْمُنْ وَمَّا مِنْ شَعَاكِرِ اللَّهِ - (البتره: ١٥٨)

دد بلامشبرصفا اورمروه خواکی نشانیول بی سے بین یو اورکچرصفا پراننی اونخپائی نکب پرٹرمعا جاستے کربہیت انٹرنظرآ نے سکے یچر بہیت الٹرکی طرحت دُرخ کرسکے ووٹول ہاتھ اُکھا کرتبین پارس الٹراکبر"کہا مجاسئے اور مجبر یہ دُعا پڑھی جاستے ،

لَا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَحُلَا لَهُ اللهُ اللهُ الْهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الل

" خدا کے سواکوئی معبود بہیں ہو کیتا ہے۔ اس کاکوئی تشریک مہیں ا اقتدار اس کاسی ہے ، حدوث کرکا دہی سخت ہے ، اور وہ ہر جیز پر بوری طرح قادر ہے ، النڈ کے سیواکوئی معبود نہیں وہ کیتا ہے ، اس نے اپنا وعدہ پورا کردکھایا ، ادر اپنے بندے کی مدد کی ، اور اس نے تنہا تام کا فرگروہوں کو شکست دی "

کھردرود مشرلیب پڑھ کر تو دعائیں مانگنی ہوں مانگی جائیں، اپنے لیے لینے عزیز اور درمشتہ داروں سے لیے، یہ قبولیت دعا کامقام ہے اس لیے دنیا اورعفنیٰ کی بھلائی اور مسعاوت کے لیے خوب ہی دعائی جائے اور کھریہ دعائیری جائے۔ ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ ثُلُتَ ٱدْعُونِي ٱللَّهِبُ لَكُمُ وَإِنَّكَ لَا تَخُلُعتُ الْمِيتُ عَادَ إِنِي ٱستُلَكَ كَمَا هَدَ يُنَتِي الْإِسْ لَامِ اَنْ لَا تَنْزِهِمَ مِنِي حَتَى تَوَفَّانِي وَاتَا مُسُلِمٌ لِهُ

''اسے اللہ ہنہ ارشاد ہے کہ مجھ سے مانگویں قبول کروں گا اور توکیبی وعدہ خلائی نہیں کرنا ، میرانجھ سے بیرموال ہے کہ جس علمے تو نے مجھ اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی ہے ، تو اس دولت کوکہی مجھ سے دُور نہ کرمیہاں تک کہ تو مجھے موت نعیب فرمائے تومیرا خاتمہ اسلاً ہر ہو'' اس کے بعد صفاسے اُترکر مروہ کی طرف روانہ ہونا چاہئے اور مجلتے ہوئے زبان پر مے دُھا رہے ۔

ی کیتِ اغیفی و اُکٹ شر اِنگک اَنگ اَنگ اَنگ اُنگ اُنگ اُنگ مُکر۔ در میرے رہ امیری مغفرت فراد سے میری مالت پردیم فرا دے، تو انتہائی غالب، اور انتہائی بزرگ ہے ہ

صفا اورمروہ کے درمیان مروہ کوبہائے مہرئے بائیں مانب ووسبز نشان ہیں ان کومیلیں اضعفرین کہاجا تاہے، ان دونول نشانوں کے درمیان دوڑنامسنوں ہے ہے مرمروہ پرجڑھ کر دی دُعائیں مانگی جائیں جوصفا ہے مانگی

له مؤطا

سے لیکن پرسرمن مردوں سے بیے سنون ہے ،خواتین میلین اضفرین کے درمیان مجمع مول کے مطابق میلیں ، دوڑیں نہیں اس ہے کہ دوڑ تا ہروہ ہوٹئی میں مثلل ڈالے سے ا

مقين اوردينك ذكروسبيح من مصروف رباجائد اس ليدكه يه دعاقبول ہونے کامقام ہے، کھرمروہ سے اترکرصفاکی طرف والیں جاتے ہوئے دہی دعا پڑھی جائے ہوآنے وقت پڑھی تھی اورمیلین اخصرین کے درمسیان ووڑا جائے۔اوراسی طرح سات شوط بورے کیے جائیں۔



لغت میں دی کے معنی ہیں مجھنیکن اور نشانہ لگانا، اور اصطلاح میں دمی
سے مراد ہے کا وہ عل ہے جس میں ماجی پھر کے تین تنونوں پرکنگر ہاں مارتاہے،
دی جمرات واجب ہے۔ جمرات یا جار، جمرہ کی جمع ہے، جمرہ کنگری کو کہتے ہیں،
مینی کے داستے میں کچے کچے فاصلے سے پھر کے تین متون قدرادم کے برابر کھڑے
میں، ان پر سچ کہ کنگریال پھینکی جاتی ہیں، اس لیے ان ستونوں کو ہی جمرات کہنے
میں، ان پر سے جو مکر مکر تہ جرہ اولی، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبی کے نام سے شہور ہیں
ان میں سے جو مکر مکر تہ کے قریب ہے اس کو جمرہ عقبی کہتے ہیں، بعد والے کو وسطی اور اس کے بعد والے کو وسطی اور اس کے بعد والے کو وسطی اور اس کے بعد والے کو جو سجہ خریف کے قریب ہے جمرہ اُدیل کہتے ہیں۔
دی کی ہے تین میں شک و مکرت

بی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بہتری ہوم پہلے حبشہ کے عبسائی سکران ابر مہنے کرمعظمہ پر اس ناپاک (دادے سے بہر طعائی کی کہ دہ کو ڈھا دے گا۔ بہنا پخہرہ ہا کتیوں پرسوار (یک زیر دست کشکر کے سائے حکم انہوں کے اور ہوا ادر برا ہر آگے بڑھنا رہا ، یبان نک کر مکھے کے بالسکل قرب وادی محتر" میں بہنچ گیا۔ خلانے اس کے بڑھنا رہا ، یبان ناک ادا دے کوئری طرح ناکام بنا یا اور سمندر کی جانب سے شخصے نفے ہرندوں سے حکمنٹ پرسے سے پرنے وادی موار ہوئے کی جانب سے شخصے نفے ہرندوں سے حکمنٹ پرسے سے پرنے وار ہوئے ہیں کرنمودار ہوئے بین سے بن کرنمودار ہوئے بین سے بنجوں اور جونجوں ہیں بنتی تنفی کنگریاں تھیں ، اور انہوں نے اس ہاتھی کوار

فوج پرکنکریوں کی ایسی سبے پناہ اور ہلاکت نیز بارش کی کہ بوری فوج تہس نہس ہوکر رہ گئی، بیشتر تو دبیں ڈمیبر ہموکر رہ سکتے اور کچھ بڑی ٹری مالست ہیں عبر نباک ہوت کے لیے وہاں سے بھاگے۔

رجی جرات در اصل اسی ہے پناہ بارش کی یادگارہے ۔۔۔۔جرات پر اکلاہ اکٹیو کہ کر معرائی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے کنگریاں مارنا در اصل س حقیقت سے دنیا کوخبرداد کرنا اور اسپنے اس عزم کا اظہار کرنا ہے کہ مؤنوں کا دجود دنیا بیس خدا کے دین کی حفاظت ہے ، کوئی طباقت ہمی اگر کری نبیت سے اس دین پرنگاہ ڈالنے کی ناپاک جرآت کرے گیا ور اس کی جڑوں کو ڈھانے کا اوادہ کرے اس کی طرف بڑھے گی ناپاک جرآت کرے گیا ور اس کی جڑوں کو ڈھانے کا اوادہ کرے اس کی طرف بڑھے گی ناپاک جرآت کرے گیا ہوراس کی جڑوں کو ڈھانے کا اوادہ کرے۔

رمی کے مسائل

۱- ری کرنا واجب ہے ہے

ہد نشیب میں کھڑے ہوکردی کرنامسنون ہے، او پنجے مقام سے دمی کرنا کروہ ہے۔

۳-ہردمی ہے ساتھ" اُلگاہ آگئبڑ"کہنائسنوں ہے۔ مہ ۔ کنکری اگر جمرہ پرنہ لگے اورنشانہ خطاکرجائے توکوئی حمدے نہیں رمی درمست ہے، بٹرطیکرکنکری جمرہ کے قریب کہیں گرسے۔

۵- ذوالحبر کی دین تاریخ کویعنی مہلے ون صرف جمرہ عقب کی رمی کی بلئے

سُه اللَّ مَا نَكَ سَكَ نُرُوكِ حِمرة عقيد كَى دمى فرض سب ، اگر بير دمي نزک كروي يا سُدُ نواني باطس" ديها مِيكا-

ا در کپر آبیاره باره اریخ لومینول حمرات کی دمی کی مبلست اور تیرموی تا ریخ کی مى مدين تعب سهواجب نهيل -٧- ايك براكنكرتور كرسات كنكريان بنانامكروه هے-۵ - ریات مرتبهسے زیادہ دمی کرنا کروہ سہے۔ ۸ - واجب پرہے کرمات کنگریاں مسامت مرتبہیں ماری مبائیں - اگر كونى مشخص ايك بى مرتبه ميں ايك سائة سانت كنكرياں ماروسے توبيرايك بى ری قرار پائے گی -4۔ رمی کے لیے مزولفے سے آتے وقت موادی محتر بین سے کنکریاں سانغرلانامستحب ہے، جمرہ کے پاس سے کنگریاں اٹھانا مکروہ سے لیے ا میں کنگری سے بارہے ہی تقینی طور برجعلوم ہوکہ یہ نا پاک ہے اس سے دری رمی کرنا کروہ ہے۔

۱۱- دسویں تاریخ کی رمی شروع کرتے ہی تلبیہ بند کر دینا چاہیئے - بخار تاہی

سنه دراس جمره کے پاس وی کنگریاں درجاتی بی جو خدا کے بہال مقبول نہیں ہوتی اور جو

کنگریاں عبول جوجاتی بی وہ و ہاں سے فرشتے انتھا نے جاتے ہیں - البنالاد کی ہوئی کنگریوں
سے رسی کرنا کروہ ہے جعشرت الجسعيد خداری دمتی الشرونہ نے بی سلی الشروليد بسلم سے بجھا
"بايسول الشرا برسال بم جن کنگريوں سے رمی کرتے بیں بماراخیال ہے کردہ کم ہوجاتی بیں "
ارشا و فرطایا " باں ان بی جو قبول ہوجاتی ہیں وہ انتمالی جاتی ہیں واگر ایسانہ بوتا تو تم بہاڑوں
کی غرص ان کنگریوں سے وجیدر کھتے " (حارقطنی)

ہے کہ آپ جمرہ عقبہ کی دمی تک لبیک کہنے رہے۔

۱۱۰ وس فرالحجر کی رمی کامسنون وقت طلوع آفیاب سے زوال تک ہے۔

۱۱۰ کے بعد غروب آفیاب تک بھی ماکزہے لیکن غروب کے بعد رمی کرنا مکوہ اس کے بعد وی آفیاب کے بعد رمی کرنا مکوہ ہے۔ اور باتی تاریخوں میں زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک مسنون وقت ہے۔ اور باتی تاریخوں میں زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک مسنون وقت ہے۔

ساا۔ رمی کرنے ہے ہیے ایک شب بنی ہیں گزارنامسنون ہے۔
مماا۔ دسویں تاریخ کوجرہ محتقبہ کی رمی کرنے ہے بعد دوسری تاریخول ہیں
اس ترتیب کے ساتھ رمی کرنامسنون ہے ، مہیلے جمرہ اوالی کی دمی کی جائے ہج مسجد خیبت کے قریب ہے ، مجرح بروً وُسطیٰ کی اور مجبرہ محقبہ کی۔ مسجد خیبت کے قریب ہے ، مجرح بروً وُسطیٰ کی اور مجبرہ محقبہ کی۔ ۱۵۔ حجرہ اولی اور حجرہ وُسطیٰ کی دمی یا بیا وہ کرنا افغنس ہے اور حجرہ وعقبہ

کی رمی سوار موکر کرنا افضل ہے -

۱۹- جمرهٔ او لی اورجمرهٔ وسطیٰ کی رمی سے بعداننی دیرجی بیں مورهٔ فاتحسہ کی تلادت کی جا سکے، کھڑار بہنا اور تحمید و تبہلیں اور تکبیر اور درود و وغیرہ پڑستے بیں شغول رہنا اور ہائندا مفاکر دعا مانگنامسنون ہے۔

، ارٹی سے فارغ ہونے کے بعد کم کرتر ہوتے وقت کچھ دیر کے بہے محصّب میں تیام کرنامسنون ہے۔

مِنیٰ اور کے کے درمیان ایک میدان تفااس کومعتب کہتے تھے، اب وہ آباد ہوگیاہے، اور آج کل اس کومعاہدہ کہتے ہیں، محتز الوداع بین جملی اللہ علیہ وسلم نے میاں قیام فرطایا تھا میمعنرت انس رسنی التّدعنہ کا بیان سے کر نبی میلی انڈعلیہ دیلم نے ظہر،عصر،مغرب اورعشاری نماز محصب ہیں اوا فرمائی، مجربیهاں مجھرد پر آدام فرمایا اور معپرمیوار ہوکر پیہاں سے مبیت انڈرشٹرلین سے كنے اوربين النّركاطوات كياكي

مگربیاں قیام کی حیثیت صرف سنس کی ہے واجب اور لازم نہیں ہے

اگر كوئى قيام ندكرے توكوئى مصناكفة نہيں -

ر ارمی ان تمام چیزوں سے کی جاسکتی ہے، جن سنیمیم کرنا جا کزہے، ایزیٹ، پیغمر مٹھکری، سنگریزہ ، مٹی کا ڈھیلا ، مٹی دغیرہ ۔ لکڑی اورشک وعزبر یا جوابرات سے رمی کرناجا کرنہایں۔

ري كاطريقبراور دُعا

مری به طربیبرا مدرسه جمروً بختبه کی پہلی دمی نشروع کرنے سے پہلے ہی تلبیبہ ترکب کر دینا جا ہیئے اور پھردی نشروع کی جائے، رمی کامسنون طربیبہ پیرسے کہنشیب سے متعام پر كمرائ بوكريك بدرعا يرف -

دِيمِ اللهُ اَكْ اَكْ اَكْ اَكْ اَكْ اَكْ اَللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

« الشّري نام سے مشروع كرنا بول الشّرمب سے بڑا ہے مشیطا ن ى خوامِش كو پامال كرية اور الشركى رصنا كومعاصل كرنے كے بيے ؟ اسط شہ ! اس جے کو سے مبرور بنا دے اور گن بول کومعاف فرما دسے اور اس کوسٹش کو

مركنكرى كو انگليوں كے بوروں ميں بكر كر" الله اك بر كيتے موستے بر كنكرى ماديد اورخوب تاك كرمادسد اجمرة عقبه كوبيباطى كے اوپرسے مارنا، یا بڑی بڑی اینطول اور بھروں سے مارنا یا جمرہ کے پاس کی بڑی ہوئی کنکروں سے مارنا مکروہ ہے۔



علق مر بغوی معنی بین مرمندانا اور تقصیر محمعنی بین بال کنروانا یعلق یا ہ نصبیر تیج کے اعمال میں سے ایک لازمی عمل ہے۔ خداكا ارشادسيص

لَتَن تُحكُنَّ الْمَسْجِ كَالْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ المِبِ يُنَ مُحَلِّقِيْنَ مُن وُسَكُم وَمُقَصِّرِينَ لَا نَكَا فُونَ - راهَ ١٠٠٠ «تم انشارالسُّم بحدِيرام بي اينے سمنڈاكر يا بال كنزواكرامن وامان کے ساتھ داخل موسکے اور تمہیں کیسی سم کاکوئی نوب نہوگا ؟ ملق یا تقعیر در اصل مالیت احرام سے باہراً نے اور حلال مونے کا ایک مقرره مشرعی طریقه سبے واس کی حکرت پر اظهار خیال کرستے موسے شاہ وی اللہ

وحمة التُدملية تحرير فرملت ي

" حلق كى مكمت يرب كربيه مالت إحرام سے يا سرآن كا ايك مناص تتعین طریقیہ ہے ، اگر پرطریقیہ مقرر نہ کمیامیا تا ہوخلاف وقارہے تو بترخص ابني ابني نوامش مصمطابق ابنا احرام ضم كرتا ادر احرام سع باسر آنے کے بیے الگ الگ طریقے تجویز کرتا ہے

ا۔ نحرے دن ار ذوالحجرکو جمرة عقبہ کی رمی سے بعاملق یا نقصہ کرانا

بد مردوں مے ایطن اور تقعیر دونوں بی جائز ہیں لیکن ملق کی صلیت زیادہ ہے اس لیے کرنم مسلی الٹرعلیہ دسلم نے طلق کرنے والوں کے لیے وو بارمغفرن کی دعا فرمائی اورتقعد پرکرنے والوں کے لیے ایک باروعائے منفرت فرمائي كيه

سرد نوانین کوتقصیری کرانا چاہیے، ان سے بیے ملق ماکزنہیں بعضرت على منى التُدُعن كا ارشا وسب كرنبى ملى التُدعليد وللم سف عودت كومسم نظات

سيمنع فرماياسيطي

مم \_ تقصیر می مرو لورے مرکے بال ایک ایک انگل کتروا دے تو بازے ادر بہی میازے کرایک ہی تھائی مرکے بالوں ہیں سے کھے تھاکہ تروا مے اور خواتین سے لیے برکانی ہے کہ وہ اپنے چند بال چوٹی میں سے کتروالیں -۵۔کسی کے مربہ بال باسل اُ گے ہی نہوں بعثی گنجا ہو تواس کے لیے صرون اُمنزہ سر ریمچیرلینا کا فی ہے۔

كيى بال سغا دواكے ذريعے كوئى اپنے بال صاحت كريے تو يہمي مائز

له الدادد عن عبدالشراب عمريم-يه مجع الغوائد بإب الري، والعلق والتعلل -

ملق یا تقصیر کاعل کر لینے سے بعد آدمی حالیت اِحرام سے باہر آ ما تا ہے اور وہ سارے کام اس کے لیے سلال ہوجاتے ہیں بحوامرام باند سے کے بعد حوام ہو گئے تھے، البتہ بیوی سے مخصوص تعلق انجی جائز نہیں ہے، يرتعلق طوافيت زبارت كرسيينے كے بعد بھائز ہوتا ہے۔

## قربانی کابیان

قربانی کی تاریخ اتنی ی پُراتی ہے مبتنی پُرانی خود منتہب یا انسان کی ناریخ ہے، انسان نے مختلف اوواریں ،عنیدت دندائیت، میردگی ومان مثاری ا معشق ومجتسن، عجزونهاز، ایثار وقربانی، اورپهتش وعبدتیت سے جو چوطرسیلفے اختیار کیے خداکی شریعیت نے انسانی نفسیات اور مبزبات کا لحاظ کرستے ہوستے وه تام بی طربیقے اپنی مخصوص اخلاتی اصطرادیاست سے ساتھ خدا سے سبیے خاص کر دسیتے، انسانوں نے لینے معبود ول کے صنود مبان کی قربانیال مجی پیش کیں اور میں قربانی کا سب سے اعلیٰ منظہرہے ، خلاستے اس کومیمی لینے سیلے ماص كرايا اور لميضموا سرايك ك بيداس كوقطعًا مرام قراروس ويا-انساني تاريخ كى مب سيميلي قرباني انسانی تاریخ میں سب سے بھی قربائی آدم ملیالت لام سے دوبیٹوں ہابیل اور قابیل کی قربانی ہے، قرآن پاک میں میں اس قربانی کا ذکرہے۔ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبُأَ مُنَى ادَمَرِ بِالْحَقِّى مِ إِذْ قَوَّيَا تُسُرُيَانًا نَتُقُبِّلَ مِنْ آحَدِ هِمَا وَكَوْ يَتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْاَحْدِ والمائده،،، " اور ان کو اکم میسے دوبیٹوں کا قصتہی کھیک کھیک سُنادیکے تب ان دونوں سنے قربانی کی توایک کی قربانی قبول ہوئی اوردومرے کی قبول نہیں ببوتی 🗠

دراصل ایک نے جس کانام ہایں، تھ، دل کی آمادگی سے رضارالہی کی خاط : ہرین دُنے کی تریائی ہیں گی اور ودسرے نے جس کانام سنامی تقابیل سمارالہی کی منام نے کی تریائی ہوتا ہا ہے کی تریائی ہوتا کی ایک ڈومیرویش کرویا، پابیل کی تریائی کو آسمانی آگئے جلا ڈالا اور بیقبولیت کی علامت کھی ، لیکن دورسری کو آگ نے نہیں مبلایا اور بیقبول مزہونے کی علامت کھی ، لیکن دورسری کو آگ نے نہیں مبلایا اور بیقبول مزہونے کی علامت کھی ، لیکن دورسری کو آگ نے نہیں مبلایا اور بیقبول مزہونے کی علامت کھی ،

قرباني تمام اللي شريعيتول مي

" اورہم نے ہرامت کے بیاق بانی کا ایک قاعدہ مقرد کردیا ہے " اور ہم نے ہرامت کے بیاح قربانی کا ایک قاعدہ مقرد کردیا ہے تاکہ دہ ان جو پایوں پر النٹر کا نام لیس جو النّدسنے ان کوعطا فرمائے ہیں -

بینی قربانی ہرشریت کے نظام عبادت بین موجود رہے ہے ، البتہ مختلف زمالوں ، مختلف توموں اور مختلف کملکوں کے نبیوں کی شریعتوں بیں ان سے مالا کے بیش نظر قربانی کے تا عدے اور تفصیالات جدا جدا جدا در ہی بین ، دیکن بنیا دی طور پر بیات تمام آسمانی مشریعتوں بین مشترک دی ہے کہ جانود کی قربانی صرف پر یہ بات ، تمام آسمانی مشریعتوں بین مشترک دی ہے کہ جانود کی قربانی صرف انتہ ہے ہے کہ جانود کی قربانی صرف انتہ ہے ہے کی جائے اور اس کا نام لے کرکی جائے۔

ك مورة الحج آيت ١٣٠٠.

خَاذُكُرُ وَاسْمَ اللهِ عَلَيْهَا لَهُ « بِس ال مِا نَودوں پرصرفت النَّد کا نام لو ﷺ

ما فردوں پر المنٹری کا نام لینا بڑا بلیخ انداز بیان سیے بعنی ان کو ذریح کرو تو الشری کے نام سے ذریح کرو اوراسی کے نام پر اسی کی رمندا کے بیے ذبیح کرو، وی ہے جس سنے تہما رہے سیا ہے بہ ما فورجہ تیا ہے ہیں، وی ہے جس سنے ان کو تمہا رہے سیاس خرکیا ہے اور وی ہے جس سنے تمہا رہے سیار ان ہیں گوناگوں فائدے رہے ہیں۔

قرباني ايب عظيم ياد گار

ای وقت، دنیا کے ہرہر خطیم مسلمان ہو قربانی کرتے ہیں ادر ذریح عظیم کا ہومنظر پیش ہوتا ہے ، قرآن ہی ہومنظر پیش ہوتا ہے ، قرآن ہی ہومنظر پیش ہوتا ہے ، قرآن ہی اس عظیم کا فدید ہے ، قرآن ہی اس عظیم قربانی سے واستعے کو پیش کرے اس کو اسلام ، ایمان اور احسان قرار دیا ہے ۔ دیا ہے ۔

قربانی وراصل اس عزم دینین اورسپردگی وفدائیت کاعلی اظهارسد کسر آومی کے پاس ہوکچیر کھی ہے۔ وہ سبب ضوابی کاسپے اوراسی کی داہ ہیں بہرسب فرابی کاسپے اوراسی کی داہ ہیں بہرسب فربان مونا چاہ ہے۔ یہ وراصل اس حقیقت کی علامت اورڈین کش ہے کراس کا اشارہ موگا، توہم اپنا نون بہاسنے سے می دریغ فرکریں کے، اسی عہدوہ بیان اورسپردگی و فلائیت کانام ایمان ، امسلام اور احسان سبے۔

فَلُمَّا بَلَعَ مَعَهُ الشَّعَى قَالَ لِيُبَى إِنِّ اَرَى فِي الْمَنَامِ اللهُ الْحُدُمُ الْحُدَا مَلِ اللهُ الله

 یمنت ریادگار) مجمور دی سلام ہے ابرامیم پرہم لینے فداکاروں کوالیی بی جزا دستے ہیں، بلاست، وہ ہمارے مومن بندوں ہیں سے سنتے "

دیے ہیں، با صبرہ ہارے ہوں بندوں ہیں سے سے اسے اسلام کی رہے کا رحصرت آپلیں اسلام کافد ہے۔ اس مارے اس فدیدے سے عضم الشان یادگار حصرت آپلیں علیہ استرام کافد ہے۔ مدل نے اس فدیدے سے عوض آپلیسلام کی بان چڑائی کر اب قیامت نک آسنے والے فدا کار محمیک اسی تاریخ کو دنیا کیریں جانور قربان کر اب قیامت نک آسنے والے فدا کار محمیک اسی تاریخ کو دنیا کیریں جانور قربان کر اب قیامت نامی ہوئی یا دتا زہ کرتے ہیں کریں، اوروفا داری اور مبال شاری کے اس عظیم الشان واسے کی یا دتا زہ کرتے ہیں قربانی کی ہے ہے بدل مقدن مباری کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت آسمنی سلم کی امت علیہ السلام سفے اوراس کو تا قیامت، قائم رکھنے والے حضرت محمدی علیہ وسلم کی امت کے فدا کاریں ۔

بئ<u>ى س</u>ے خطاب

نی سلی الندنگیرونکم کو قربانی ا در فلاکاری کی مُوح پوری زندگی بین جاری دماری رکھنے کی تعلیم دستے ہوستے یہ ہواریت کی گئے ہے۔

سب سے پہلا فرماں بردارہوں <u>ہ</u>

مندا پر بخینز ایمان اور اس کی توحید پرلیتین کامل سے معنی پی بیبی، که آومی کی ساد<sup>ی</sup> نگ و دواسی کی رصنا کے بیلے منصوص ہوا ور وہ سب کچھ اس کی راہ بیں قربان کرسکے

اسینے ابیان واسلام اور وفا داری ومبال نثاری کائبوت وسسے۔ قربانی کانگم مراری امت کے بیے ہے قربانی کی اصل مجر توویی سیرجهاں ہرسال لاکھوں ماجی اپنی اپنی فریانیاں پہٹی كرستے ہيں ، درامس يہ جج سےاعمال ہيں سے ايک اہم عمل سبے . ميکن رحيم وكريم خلا نے اس عظیم نٹروٹ سے ان لوگوں کوہمی محروم نہیں رکھا ہے جوسکے سسے دورہی اور عج میں شریک نہیں ہیں، قربانی کا عم صرف ان لوگوں کے سہے تہیں ہے جوہت اللہ کاچ کردیدی بول بلکرید مام حکم ہے، اورسادسے ی ڈی بیٹنیسٹ مسلما نول سے ہے ہے، اور پرحقیفنت احادیث رئول سے ثابت ہے، اور پرحضریت عبدالہ ان عمرا ى شبادت بىرى نىمىلى الترعليه وسلم دس سال تك مدينة منوره يس تيام بديريه اودبرا برسرسال قربانی کرستے رسیطے» ادرنبی ملی امٹرعلیہ وسلم کا ادمثیا وسیے۔ دد بوشخص ومعت رکھنے کے باوجود قربانی مذکرے وہ بماری عیدگاہ

ے قریب نراکے ہے

صفرن الن رمنی اللہ عنہ کابیان ہے کہ نم ملی اللہ علیہ وسلم سفے عبدالا منی کے دن فرایا '' بھی نے عبدالا منی کے دن فرایا '' بھی نے عبد کی نمازسے بہلے جانور ذبح کرلیا اس کو دوبارہ اپنی فریائی کرتی مہاہے اور دبھی اور دبھی فریائی کرتی مہاہے اور جس سفے نمازے بعد قریائی کی اس کی قریائی پوری بھرگئی اور اس سفے تعمیک مسلمانوں کے طریقے کو پالیا ہے

ظاہر ہے عیدالاسنی سے دن سکے ہیں کوڈ ایسی خارجہیں موتی جس سے پہلے

سه ز خرى بشكوة باب الد نب سله بمع لفرا مرسواله الفردي كتاب الاساحى-

قر بانی کرنا منتین مسلیلی نیک نیات مولا محاله به واقعه مدینهٔ منوره کاسها در اسی کی شهادت حصنرت عبدالشراین مرزم بھی پیش فرملت سفے نیز این عمر فاجی کابیان سهدر بنی میلی الله طیر دسلم عیدگاه بین قر بانی کیا کرتے سفے یا قر بالی سے که دوحانی مقاصد

قرآن پاکسنے قربانی کے تین اہم مقاصد کی طوٹ اٹنادسے کیے ہیں اوریہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے کہ قربانی درامس وی ہے جوان مقام رکانشعور دیکھتے ہوئے کی

ماست

ا۔ قربانی کے جانور خدا ہرتی کی نشانی ہے۔

دالبُ کُن کہ جَعَلُک اُما کُکھُ مِن شَعَارُول اُلٰہِ اُن کے اللہ کا کہ جنہ شعارُ اللہ کہ اور قربانی کے اور نول کو ہم نے " شعارُ اللہ قرار دیا ہے ؟

میں دومانی اور معنوی تعیقت کی طرف متو مرکز سے اور اس کی یا دکا نمبیب اور کسی رُومانی اور معنوی تعیقت کی طرف متو مرکز سے اور اس کی یا دکا نمبیب اور علامت بنے ، قربانی کے یہ بیافور اس رُومانی تقیقت کی محسوس علامتیں ہیں کہ قربانی کرسنے والا در اصل ان جذبات ہما اظہار کر رہا ہے کہ ان جانوروں کا نول در مقیقت میرے فون کا قائم مقام ہے ، میری جان ہی خداکی داہ ہیں اس طرت قربان ہے میں اس جانورکو قربان کردیا ہوں ۔

قربان ہے میں طرح ہیں اس جانورکو قربان کردیا ہوں ۔

قربان ہے میں طرح ہیں اس جانورکو قربان کردیا ہوں ۔

قربان ہے میں طرح ہیں اس جانورکو قربان کردیا ہوں ۔

كَنَّ الِكَ سَنَحَنُ نَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ ثَنْشَكُنُ وْنَ ه (الحجن ٢٠٠١) «اس طرح ان مَا وْدون كونم نے تم اكريے سخر كرديا ہے تاكرتم سنكر

اداكروك

خداتے ما اوروں کو انسان کے بیے سخر فرداکراس پونلیم اصان کیا ہے انسان
ان ما اوروں سے گوناگوں فائد سے اٹھا تا ہے ، ان کا دودھ بہتا ہے ، ان کے گونت
کو خذا بناتا ہے ۔ ان کی بڑی ، کھال ادر اُون سے مغرورت کی نوع بنوع جیئر ہی نیا ر
کر تاہے ، ان سے کھیتی باٹری میں مد دلیتا ہے ، ان پر لوجھ ڈھوتا ہے ، ان بر
سواری کرتا ہے ، اور ان کے ذریعے اپنی شان وشوکت کا اظہاد کرتا ہے ، قرآن
ان فوائد کی طرف اشارہ کرے ادر ان کی تسخیر کا ذکر فردا کر خلا پرتی ادر اُصان مزد کی میڈیات کو اُبھار نا جا بہتا ہے ، اور برطرز فکر پردا کرنا جا بہتا ہے کہ جس خدائے
بزرگ دہر تری نے بیظیم الشان نیمت عطائی ہے ، اسی سے نام پران کی قرائی ہونی برزگ دہر تا ہے نام پران کی قرائی ہونی میا ہے ، در ای سے ، اور یہ طائی ہے ، اسی سے نام پران کی قرائی ہونی میا ہے ، در برترے بیظیم الشان نیمت عطائی ہے ، اسی سے نام پران کی قرائی ہونی میا ہے ، در برترے بیظیم الشان نیمت عطائی ہے ، اسی سے نام پران کی قرائی ہونی میا ہے ، در برترے بی خوالی عظیم نیمت کا عی شکر ہے ۔

سو۔ قربانی خداکی عظمت اورکبریائی کا اظہارہے۔

كَنَالِكَ سَنَّحَ مَا لَكُو لِتُكَرِّدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا حَلَاكُولِهُ

"خدانے اس طرح ہو پایوں کوتمہارے لیے سخرکر دباہے تاکہ تم اس کی

بخشی موتی مایت محصطاین اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظهار کرد ع

يعنى ان مبانورون كاخدا سك نام برذ بحكرنا در اصل استخيفت كاعلان و

اظهاریپ کرجی خداستے بینعمت معلماکی ہے اورجی نے ان کوم کارسے سیم مخر کردکھا ہے وہی ان کا جینی مالک ہے ۔ قربانی اس نینی مالک کا شکر بیمبی سہے ا ور اس بات کا علی اظہار کمی کرمؤں ول سے خداکی بڑائی ، منظمت اور کبربائی پرلینیں د کھتا ہے ۔

ما فرد کے گئے پرحمیری رکد کروہ اس تقیقت کاعلی اظہار واعلان ہمی کرنیہ اور زبان سے مجمی بشریم الله ، اکالله اکٹ بوکہد کراس تقیقت کااعتراف کرنے۔ قربانی کی مروح قربانی کی مروح

اسلام سے پہنے لوگ قربانی کرے اس کا گوشت بہن اللہ کے سامنے لا کررکھنے اوراس کا ٹون بہت اللہ کی داوراس کا ٹون بہت اللہ کی داوراس کا ٹون بہت اللہ کی وارد ان پہنمیر ہے سنے۔قرآن سے بنایا کہ خدا کو تمہادے اس کوشت اور ٹون کی صرورت نہیں ۔اس سے بہاں قربانی سے وہ بند بات پہنچنے ہیں ہو ذبح کرتے وقت تمہادے ولوں ہیں موجز ن ہوتے ہیں یا ہونے ہیں ہو بانی ،گوشت اور ٹھرن کا نام نہیں ہے بلکہ اس مقیقت کا نام نہیں ہے بلکہ اس مقیقت کا نام ہیں ہے کہ ہا راسب کچھ خدا سے بیے سے اوراسی کی راہ میں اس مقیقت کا نام ہے کہ ہا راسب کچھ خدا سے بے سے اوراسی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔

قربانی کرنے والا مسرف می فورے کے پری میگری نہیں بھیرتا بلکہ وہ ساری ناپسند بدہ وخوا مسئات اسے کے پری میگری میرکر ان کو ذریح کرڈ الت سے ، اس شعور سے بغیر جرقربانی کی مہاتی ہے ، وہ ابراہیم واسمیس طبیع السالام کی سنت نہیں بلکہ ایک قومی رہم ہے ، جس میں گوشت اور پوست کی فراوا تی تومی ہے جس میں گوشت اور پوست کی فراوا تی تومی ہے جس میں گوشت اور پوست کی فراوا تی تومی ہے۔ جس میں گوشت اور پوست کی فراوا تی تومی ہے۔ جس میں گوشت اور پوست کی فراوا تی تومی ہے۔

ىن يَيَنَالَ اللَّهُ لَحُوْمُهَا وَلَا دِمَا ءُهَا وَلَكِنْ يَئَنَا لَـهُ التَّقُويُ مِنْكُمُ - دالِج: ٣٠)

« الشرتعاني كوان جانورون كاگوشت ادر خون برگزنهين پنجتا بلک"ن

كوتمباري مانب مع تمبار القوى ببنيتا ہے "

مندا کی نظرمی اس قربانی کی کوئی قلیت نہیں جس کے بیجیدے تغوی سے جذبات بزہوں، خدا کے درباریس وی علمقبول ہے جس کا محرک خدا کا تفوی ہو۔ إِنَّكُمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٥ (المائدون ١٠)

دد الشرصرت متعیون کاعل بی قبول کرتا ہے ۔

أونث كي قرباني كارُوحاني منظر

وَالْبُكُنَّ مَعَكُنَّاهَا لَكُرُ مِن شَعَا يُواللَّهِ لَكُمُ فَيُهِنَّا حَنْكُ فَاذْكُمُ والْسَمَ اللَّهِ عَكِيْهَا صَوَاتَ مَ فَإِذَا وَجَهِتُ جنوبها فككؤا منها واطعه والقايع والمنتزل دد اور (قربانی سے) ونٹوں کوہم نے تہارے بیے عدا بہتی کی نشانی بنا دیا ہے ،اس میں تہارے سے خیری تیرہے ، بس ان کو قطار در قطار کھڑا كريك ان يراللك ام لواد بحب ركر ان تربيبوزين يرفيك حابيل توخود كليا و ، ا ور ان كويمى كيملاؤ جوما تكن سيدين ب ازر ان كويمى جوما تكن بي " ادنوں کی قربانی کاطریقہ یہ ہے کہ ان کوایک طاریس کھڑ کرکے : ور عظ

نه سوره الحج-۲۷.

ان کے حلقوم ہیں نیزہ مارامیا تاہیے، جس سے خون کا ایک فو ارہ تھے ڈوٹا ہے ، اور جب خون مكل ميكتاب توده زمين بركر برسته بن، قرباني سے اس منظر كو در ا تعتوریں جائیے اور میرغور کیجئے جانوروں کی یہ قربانی کیا ہے ؟ یی توکامی طرح بماری جانیں کی مندائی جناب میں خرون موسنے سے سیے صاصر ہیں، در اسل یر مربانی اپنی بان کی قربالی سے قاعم مقام ہے، اس معنوبیت سے ساتھ اونوں کی . قربانی پرخودکیجئے --- ان *کے ذخی ہونے ہنح*ان پیلنے ، گرسنے اور داہ مندا يں مان دينے كے نظر پرخود كيے جے ايسا محسوس ہوگا كہ گريا ميدان جہاد يس مندا پرستوں کی صغیب بندمی ہوئی ہیں ، ان کے ملقوم اورسینوں ہیں تیر ہورت بورسے بیں ، خون کے فوارسے حجوث رسیے ہیں ، لالہ زار زمین ان کی میاں ثاری کا نبوت دسے دی ہے اور وہ ایک ایک کرسے خدا کے قدموں میں گر گر کر اپنی مانیں پیش کررسے ہیں۔

#### قرباني كاطر نقيرادروعا

جانور ذبح کرنے کے لیے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رُخ قبلے کی مانب دسے، اور تھری خوب نیز کرنی جلتے، جہاں تک ہوابئی قربانی کا جانور خود ابنے ہا تقرسے ہی ذبح کیا جائے اور کسی وجہسے ذبح مذکر سکے تو کم از کم اس سے پاس ہی کھڑا دسے۔

ذبح كرت وقت يهلے بروعا پڑھے

إِنِّى وَجَهَهُتُ وَجُعِي لِلَّانِى فَكَا السَّهِ الْحَيْثِ وَالْاُرْضَ عَلَىٰ مِلَّةِ إِبْوَاهِ يُمْ حَنِيُفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْمِكِينَ مِاصَّةٍ صَلَوْتِيْ وَنُسُبِى وَمَصَيَاى وَمَسَاتِيْ مِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ هَ لَا تَهْرِيُكَ لَهُ وَمِلَ الِكَ أَمِنْ ثُثُ وَكَانَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ الْهَابَ لَكَ الْمُسُلِمِينَ اللّهُ لَهُ لَكَ عَمِينَ لِمَنْ اللّهُ الْمِينَ الْمُسُلِمِينَ

" بَسَ نے ہر طرت سے تکسوم وکرا پنا کرخ ابراہیم ملیہ انسّام سے طریقے پر تثبیک اس مندکی طرت کرایاسے حس نے آسماؤں اورزمین کوپیداکیا ہے ، اورمی لیک كرف والول مي سيقطف نبيي مول الماشيرميرى فازميرى قريانى البيرى زندكى اورميرى موت سب التُدرت العُلين كيني سبع ، اس كاكونى شركينيس ، مجعاسى كالمكم الاسبداور يش فرما نبردِ ادول بن سعمون - اسعالتُه إي تبرست ي صنور بين سيا وزبراي يا مؤلب. ميريش الله ألله اكبر كرون كراء وكاكرة معديدك ٱللَّهُ مَّ تَقَبُّلُهُ مِنِّي كُمَا تَقْبَكُ مِنْ حَمِيبُلِكَ مُحَمَّدٍ دَّخَلِيْلِكَ إِبْرَاهِيمُ عَكَيْبِمَا السَّلُوةُ وَالسَّكَامُ رُ مراسے امٹر ؛ تو اس قربانی کومیری ما نب سے قبول فرمامی طرح تونے استصبيب محدمنى الشمطيروسلم اور اسينطيل ابراسيم لليالسلام كي قرباني تبول فرمانی، دونوں پر درود وسلام ہو۔

له مشكرة باب الامخير.

ہے۔ اگرکسی اور کی مجانب سے ذبے کررہا ہوتواہ مینٹی کھنے ہے بجائے دومین سے بعداس کا نام ہے ، اگرا کیسٹینس ہوتوایک کا نام ہے اور میز ہوں قرمیند کا نام ہے۔

قربانی کی فضیلت و تاکید فربانی می اخترا در ملم نے قربانی کی فضیلت ادر ہے بہا اجر کا ذکر کرتے موسئے فرمایا -

(۱) "خدا کے زویک تحریے ون دلینی دسویں دوالجرکو) قریانی کا خون بہانے سے زیادہ لیسیندیدہ کوئی علیمیں ہے۔ تیامت سے روز قربانی کا جانور اینے تبینگون، بالوں، اور کھروں تمیت ساصر بوكا - اور قرباني كانون زمين بركر في بيس يا تاكر خدا سيريها ل تغبول بوجاتا ہے بہذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آما دگی سے کیا کرولیہ رد) معايرت في الشرطبيرولم مد وحيا بارسول الثرا به قربانی کیا چیرے؛ ارشا وفر مایا برتمبارے باب ارابہم می کمنت ہے، معابر نسنے کہا یارسول الثرا اس میں ہمارے سیار کیا اجرو تواب ہے؟ ارثنا د قرمایا ہر ہریال سے برسالے ایک ٹیک سلے گی معالیات كها وراون كے بدلے يارسول النوا فرمايا بال أون كے برمبردوي ك برك بين معى ايك فيكي ملے كي يہ

(۳) معنرت ابوسعید خدری دخی الشرعند کابیان سید کرنی الشر علیہ دسلم نے فاطمہ زمبرا دمنی الشرعنہا سے فرمایاء فاطمہ اکٹھوا کہ اپنی علیہ دسلم نے فاطمہ زمبرا دمنی الشرعنہا سے فرمایاء فاطمہ اکٹھوا کہ اپنی

> که ترخری این ما بر-که ترخری این ما بر-

اله جمع الفوائد مجو الرالبزاد-

## قربانی کے اسرکا وسائل

قربانی کرینے والے کیلیمے سنون کمل

یوشخص بھی قربانی کا ارادہ کرہے وہ ذوالجر کا چاند دیکھنے کے بدر نہم کے کسی صفے کے بال کائے اور مونڈے اور نہ ناخی کنردائے ، پھرج ب قربانی کا جانور ذرج کریا ہے اور نہ ناخی کنردائے ، پھرج ب قربانی کا جانور ذرج کریا ہے واجب نہیں کا جانور ذرج کریا ہے واجب نہیں ہے اور پوشخص قربانی کی وصف نہ رکھتا ہواس کے بلے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کے دن اپنے بال بنوائے ، ناخی کٹوائے ، خطر بنوائے اور زیرِ نافٹ کے بال لے خدا کے زویک اس کا بہی می قربانی کا قائم مقام بن جائے گا۔

حضرت اُنم سلم رمنی المڈوعنہا کا بیان سبے کئی صلی النہ علیہ دسلم نے ادست اور فربانی دیا ہے۔

خربانی ر

ردس کو قربانی کرنام و وه دوالحجرکا جاند دیکھنے سے بعد نراسینے بال بخواسے اور نریافتی کھوٹے سے بعد نراسینے بال بخواسے اور نریافتی کھوٹے کے بہاں تک کہ وہ فرتانی کرنے ہے۔

معدرت عبدالتہ بن عمروبن العامی یہ کا بنیان ہے کو نبی ملی الشرطیر وسمے نریا یہ مجھے کم دیا گیا ہے کہ نبی امنی سے دن دیا یہ مجھے کم دیا گیا ہے کہ نبی امنی سے دن دیا یہ کہ کوئ عید مناوں ،الشرف اس دن کواس است سے ہے عید کا دن قراد دیا ہے ،ایک خص

نے ہومیا، یا دسول الٹر! بربنا نیے کہ آگرمیرے یاس لیک ہی بحری ہوج کسی ہے دودمرے سیے مجھے وسے رکمی موتوکیایں اس کی قربانی کروں ؟ ارشاد فرمایا نهيس تم اس كي قرباني مزكرو يلكه (قرباني سكه دن) اسف يال بنوالينا، اسف ناخن كٹوالينا، اپنى موجييں كترواكر درست كرالينا، اور زير نامن كے بال مسامن كرلينا، بس خدا کے نزویک بھی تمہاری یوری قربانی ہومیائے می الله قربانى كيرجا توراوران كياحكام ا- قرمانی کے جانور بیرہیں -اونط، اونشی، وتبر، مکرا، مکری، مجیش گائے، بی رمعین ، مجینسا۔ إن ما نورول كے علاوہ اوركسى ما نوركى قربانى ممائز نہيں -۷- ونبر، بجرا، بجری، بعیٹری قربانی صرفت ایک آ ومی کی طرفت سے ہوسکتی ہے، ایک سے زائدگئی آ دمی اس میں حصتہ دارنہیں ہوسکتے۔ م - گائے، بھینس اور اونٹ ہیں سات صفے ہوسکتے ہیں، ساتھ زارزہیں، مگراس کے بیے دوئٹرطیس ہیں، پہلی یہ کرمبر حصتے داری نیبت قربانی یا عقیقے کی موجعن گوشت مامسل کرنے کی نیست نہو۔ دوسرى شرطيب كبرحق واركا محتد تشبك بابوداس سيكم كالحقير وارزبو

له مجمع الغوائد، نسائی ، ابوداؤور

ملے بن ملی المشرطیروملم کا ارشا و ہے اکبنگر) آج عَنْ سَبُعَیْر وَ الْجِنْ وَسُرَعَنْ مَسَبُعَیْدٍ ، گاستے سانت ا فراد کی طرحت سے اور اونرٹ سانت ا فراد کی طرحت سے ۔ رمسلم ، پان دو شرطوں ہیں سے کوئی ہی تظرفہ ہوری نہ ہموئی توکسی کی قربائی مجھے نہ ہوگی۔
ہم ۔ گائے ، ہمینس ، اورٹ ہیں سات افراد سے کم ہی شریب ہوسکتے ہیں ہشگا ۔
کوئی دو، جار، یا کم دبیش صفے نے ، گراس ہی ہی بہ شرط منروری ہے کہ کوئی صفے دار ساتی ہو ہے ہے کم کا مثر یک مذہو ورزکسی کی قربانی مجھے مذہوگی ۔
ما تو یہ صفے سے کم کا مثر یک نے بی ورز کسی کی قربانی مجھے مذہوگی ۔
مرا تی سے ہے ہے کہ دومسروں کومشر کی کرے تربانی کرائے اسپنے ہی ورسوت ہوری گائے اسپنے ہی تربانی کرائے اسپنے ہی تربانی کرائے اسپنے ہی تربانی کرائے اسپنے ہی

قربانی کرلیں کے تو یہ ورست ہے، اور اگرخر بیرتے وقت اور کا گائے اپنے ہی ایم کے اپنے ہی ایم کے اپنے ہی ایم کے ال کے استے ہی کا ادا وہ کرلیا، تو بیری ما کڑھے ، البتہ بہتر یہی ہے کہ الیبی مورت میں اپنے مہلے ادا و سے کے مطابق اورا جا تو د البتی طرف سے کے مطابق اورا جا تو د البتی طرف سے ہی کرسے، لیکن ووسرول کوشر کیسے کرنائی میاہے تو خوشحال آدمی کوشر کیسے کرنائی میاہے تو خوشحال آدمی کوشر کیسے کرنائی میاہے تو خوشحال آدمی کوشر کیسے کرنائی کے دربیاجس پر

قربانی واجب بنہیں ہے توورست نہیں ۔

۱۰ سے انکرافراد کے بھین کی قربانی ہیں ایک یا ایک سے زائد افراد کے بھتے ادخود ہی جوز کرے قربانی کرئی اور ان افراد کی مرمنی اور امیا زست نہیں کی تو بہ قربانی معیمے نہیں ہے۔ جن نوگوں کے مجمعے رکھے جاہیں ان سے کہنے سے رکھے جاہیں مہیں کر ازخود سے درکھے جاہیں ہیں کر ازخود سے دارتجوز کر کے قربانی تو پہلے کر کی جاستے اور حصتے واروں کی مرمنی اور اجازت بعدمیں مامیل کی مباسے۔

ے۔ بڑا، بخری اور تونر بھیڑ جب ہورے سال بھرے ہوجائیں توان کی قربائی ورست ہے سال بھرسے کم سے ہوں تو قربائی درست نہیں اور کھائے بھیبنس ہے۔ وصدال سے ہوجائیں توان کی قربائی درست سے ، دوسال سے کم سے بموں توقرائی در بهت نهیں اور اونٹ پورے یا پہلسال کا ہوتب قربانی درست ہے، یا پہلا سے کم کا ہوتو اُس کی قرباتی درست نہیں ۔

، ہے۔ جس مبافور کے مینگ پیدائشی طور پر بیکے ہی نہوں، یا نیکے ہوں گر کچھ محصتہ ٹوٹ گیا ہو نوائس کی قربانی جائز ہے ، البنہ جس مبانور سے مینگ بالسی جڑھے ہی ڈوٹ گئے ہوں ، اس کی قربانی جائز نہیں ۔

9- اندسے، کانے جانور کی قربانی درست نہیں اوراُس لنگرسے جانور کی قربانی کھی درست نہیں ہوصرت بین ہردکھاہی نہاتا ہوں چوتھا ہیرزمین پردکھاہی نہاتا ہو ، جوتھا ہیرزمین پردکھاہی نہاتا ہو ، جوتھا ہیروں کے سہا دسے ہو یا رکھتا ہوئیوں کے سہا دسے ہو یا رکھتا ہوئیوں کے سہا دسے جدیا ہوم رہت تین ہیروں کے سہا دسے جلتا ہو، ہاں اگر چوتھا ہیر کھی کام کر دیا ہوا ور پہلنے ہیں صرف لنگ ہوتو کھیر قربانی ورت

ا میں جانورکا کان ایک نہائی سے زیادہ کمٹ گیا ہو، یا دُم ایک نہائی سے زیادہ کٹ گئی ہوائس کی قربانی درمست نہیں۔

اا۔ دُسِلے جَنِے جانور کی قربانی توجائز سے البنہ بہتر بہ ہے کہ موٹا تا زہ صحے سالم اور خوبصورت جانور خلاکی داہ بیں قربان کیا جائے، اور اگر سجانور الیسامر بل اور دُبلا گمزور موکراس کی ہٹریوں بیں گودا ہی خررہ گیا ہو تواس کی قربانی درمست نہیں ۔ "حصرت ابوسے نُد کا بیان ہے کہ "نی سلی اللہ علیہ دیکم ایک میں تگوں والے موسے تا ذہے دُنہے کی قربانی کر دہے ستھے جس کی آٹکھوں کے گردسیا ہی تھی، جس کام زبھی میاہ دنگ کا تھا اور جس کی ٹائلیں بھی میاہ تھائیں ؟ سیمند تابر بن میں اللہ فی کا بیان ہے کہ قربانی کے دن بی سی اللہ میں کا اللہ کا بیان ہے کہ قربانی کے دن بی سی اللہ میں سیار سے کہ قربانی کے دن بی سی اللہ کا سیار سی سی سی میں اللہ کا در کہ ہے یہ اس کی خربیات ہی جھوسے کے جوسے کے حبور کے ہیں ، اس کی قربانی ورسنت ہے۔

۳۱- حیں مانورکے وانت بانکل ہی منہوں اس کی قربانی ورست نہیں آور اگرچند وانٹ گرسے ہوں باتی زیادہ وانت موجود مہوں تو اس کی قربانی ورسست

مهم استحقی کمرسے اور میند شدھے کی فرمانی ورست ہے نیمقتی ہونا عیب نہیں ہے۔ بھر میں اندر میں اندر میں ہونا عیب نہیں ہے۔ بلکہ مبا نور کو فر برکرسنے کا ایک مبیب ہے ، خود نبی ملی اللہ علیہ وسلم سنے صحی ہے نبیے کی فرمانی کی ہے۔ کی فرمانی کی ہے۔

10- ایک نوشمال آدمی نے جس پر قربانی واجب بھی، ایک جانور قربانی وجب بھی، ایک جانور قربانی کے بیے خربد خرید لینے کے بعد اس بیں کوئی ایسا عیب پریا ہوگیا جس کی وجہ سے اس کی قربانی درست ندری، توضروری ہے کہ وہ مخص د درسرا ما نور نرید کر قربانی کرے بال اگر کمبی الیے نا دار شخص کے ساتھ الیہا واقع ہو اجب پر قربانی واجب نرمنی نو اس کے بیے نا دارجانور کی قربانی کرلینا جائز ہے۔

ا- قربانی کرنا واجب ہے ، نبی ملی الشرعلیہ وسلم کا ارشادہہے ،جس کے ادی

معشرت الوسريره وبين -

در بوشخص وسعت رکھتے ہوئے قرباتی ندکریے وہ ہماری عبدگاہ کے قربیب ندائے ہے۔

مسمنرت عبدالتری عمرشده ایک غیم سنے ہوجھاکیا قربانی واجب ہے ؟ آپ نے ہوا ہ دیا ، نی ملی الٹر علیہ وکلم نے ادرسلمانوں سنے قربانی کی سبے۔ اس سنے بھروی سوال وُہرایا دکیا قربانی واجب ہے؟) ارشاد فرایا نام مجھنے ہوا بی ملی الٹرطیہ ولم اورسلمانوں سنے قربانی کی سبے ؟ ۲- قربانی قادِن پریمی ۔ اجب سبے اورشمنتے پریمی البند معروبر واحب نہیں اگر وہ ا ہنے طور پرکر ہے ترابی و تُواب کاستھی ہوگا۔

سود زائرین موم کے ملاوہ عام سنی نوں پر قربانی وا جب مونے کے لیے دونٹرطیس ہیں ایک یہ کہ وہ نوشحال ہو، نوشحال سے مُراویہ سے کرائس کے پاس اثنا مال واسیاب ہوجو اس کی بنیادی منرود توں سے زائد ہوا وراگران کا حساب مگایا ماسے توید بقدر نعساب ہوجا سے ہینی جشخص پرصد قد نظروا جب سے اس پرقربانی ہی واجب سے اس پرقربانی ہی واجب ہے۔

دوسری شرط پرسیے کہ وہ تغیم ہومسا فر پر قربانی واجب نہیں ۔ مع سقربانی صرف اپنی ہی بھانب سسے واجب سیے ، زمبوی کی طرف سے اجب سے نہ اولادکی طرفت سے ۔

۵ کسی منسی برقر بانی مشرعًا واجب بنہیں متی لیکن اس نے قربانی کی نتیت سے كوئى مِها نور خريدليا ، تواب اس ما لوركى قربانى واجب بوكتى -٣ - ايك شخص پرقريانی واجب بننی ليکن قريانی سے بمينوں دن گرد محت اور وه کسی وجہ سے قربانی نہیں کرسکا، اگراس نے بحری وغیرہ خرید لی تنی نب تواسی بحری کوزندہ خیرات کر دسے اور دخر میری ہوتو ایک بجری کی قیمت معبر رقم خیرات کرھے۔ كه يميى في منسن اور نذر ما في كرميرا فلان كام بوياست توقر ما في كرون كالمحر خدا کے نفشل وکرم سے وہ کام بوگیا تو جا ہے بیخنس خوشحال ہو یا نا وارمبر حال آس پرقربانی داجب بوکئ، اورنذرکی قربانی کاحکم بر ہے کہ اس کامدارا گوشت بخریول اور ما جست مندوں میں تغییم کر دیاجا سنے، قربانی کرسنے والاخود کمی نہ کھاستے اور نہ نوشحال موكون كوكملات-

قرباني كے آیام اور وقت

ا ۔ عدالا معی لینی ذوالحمری دمویں تاریخ سے لے کر ذوالحمری بارموی تاریخ تك غروب آفناب سے بہلے تک قربانی كے ايام بي ان بين ايام بي سے ب اورحس دن سهولت بوقربانی کرناجائز ہے لیکن قربانی کا مسب سیے العشسل و ل حيدالامنحي كاون حب مجركها رصوب تاريخ اورمهر بارصوب -۳ ۔ شہراں دقعسہات سے بامشندوں کے بیے نمازع پرسے پہلے قربانی کرنا

د بست نهي جب لوگ غازس فارغ مومائين تب قريا في كري -البندويهات ك باستندان فرك بعدمى قربانى كرسكة بن -

م - شہراورقعسیات کے بامشندے اگرائی قرانی میہات بس کرارہے

ہوں توان کے مانوروں کی قربان دیہات میں فجر کے برکی ہوسکتی ہے اور اگر وہاسے نماز عیدسے پہلے ہی گوشت آجائے ، نب ہمی یہ قربانی درست ہے۔
مہر نیام قربانی یعنی ذوالحجری دس تاریخ سے یارموی تاریخ خووب آفتاب
تک ہجس وقت جا بیں قربانی کرسکتے ہیں، دن میں ممی اور روات میں ہمی ایکن نہنس یہی ہے کرشب میں قربانی مذکی جائے ہوسکت ہے کہ کوئی دگ سیلیقے سے مذکے ہیں یارہ جائے اور قربانی درست نہو۔

۵-قربانی واجب بوسنے کی دو شرطین ہیں ، مقیم ہونا اور نوشحال ہونا۔ اگر کوئی شخص مغربیں سے اور وہ بارمویی ذوالحج کوغردب ہمناب سے پہلے اسپنے وطن پہنچ گیا اور نوشحال سے تواس برقربانی واجب ہوگئی اور اگردہ مقیم سے اور نادار سے بہنچ گیا اور نوشحال سے تواس برقربانی واجب ہوگئی اور اگردہ مقیم سے اور نادار سے بہلے مدالے اسے مال ودولت سے بہلے مدالے اسے مال ودولت سے بہلے مدالے اسے مال ودولت سے نواز دیا تواس بھی قربانی واجب ہوگئی۔

### قرباني كيمتفرق مسائل

ا – قربانی کرتے وقت نبست کا زبان سے اظہار کرنا اور دعا پڑھنا صروری نہیں صرحت دل کی نبست اور اداوہ قرباتی میچے ہونے سکے بلیے کا فی ہے ، البرت زبان سے دعا پڑھنا بہترسیے۔

۲- این قربانی کاجانوراسیتے ہی ہاتھ۔سے ذریح کرنا بہترہے، ہاں اگرکسی مغیرسے خود ڈریح مذکرسکے توکم از کم وہاں موجود ہی رہے، اور خوا ہیں کہمی اپی ڈبانی محاکمتیا نور ذریح ہوستے وقت موجود رہی توہم ترسیے۔ نبی الدُطِیه وسلَم نے قربانی کے دفت صفرت فاطرد نی الدُعنها سے مرفاہ "

" فاطری المحموا بی قربانی کے مبا فور کے باس کھڑی مجواس ہے کہ
اس کے ہرفطرہ خون کے بر لے تمہاد سے کچھلے گذاہ معافت ہموجا کیں
گے۔ فاطمہ رصنی الدُعنہا نے کہا یا رسول الشّرا ایہ ہم اہلِ بہت کے لیے
ہی ضوی کرم ہے یا ہمادے لیے مجی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے
میں اسٹر علیہ دسلم نے ارشاد فرما یا ، ہمارے لیے می ہے
ادر مادے سلمانوں کے لیے مجی ہے گئا۔

س-گائے، بھینس وغیرہ کی قربانی ہیں کئی افراد شریب ہول تو گوشت کی افتیہ ماہ از سے سے ذکریں بلکہ سری ، پائے اور گردہ کلیجی وخیرہ سب کوشا مل اس کے سات سے بنائیں اور بھرجیں ہے جتنے صفے ہوں اس کوصائے ہے دیں۔
مہر قربانی کا گوشت خو دکھی کھا سکتے ہیں اپنے رشمۃ داروں اور دوست احباب ہیں بہتریہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی توغوبار اور مساکین ہیں تقسیم رسکتے ہیں۔ بہتریہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی توغوبار اور مساکین ہیں تقسیم رسکتے ہیں۔ بہتریہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی توغوبار اور مساکین ہیں تقسیم رسکتے ہیں۔ بہتریہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی توغوبار اور مساکین ہیں تقسیم میں یہ بہتریہ ہے کہ ایک تہائی خیرات ہی کیا جائے ، ایک تہائی سے کم مجم کم میں مقیروں اور غریبوں ہیں بانٹ دیا جا ہے توکوئی گنا ہ نہیں۔

هد گائے، بھیبنس اور اونسٹ کی قربانی میں کئی افراد مشر کیب ہیں اور وہ م میں میں گرشت نقیم کرنے سے بجائے سب ایک ساتھ ہی فقرار اور مساکین کیفسیم ماہی میں گرشت تھیم کرنے سے بجائے سب ایک ساتھ ہی فقرار اور مساکین کیفسیم

الله "مع القوائد كوالد البزار-

کرتاجا ہے ہیں یا پیکا کرکھالانا چا ہے ہیں تو پرہمی مجائز ہے ۔ ۲- قربانی کا گوشت فیرسلموں کو دہنا بھی مجائز ہے ، البنۃ اُمجریت ہیں دہنا میمیح نہیں ہے۔

ے۔ قربانی کی کمال مجی کسی ماجست مندکوخیرات میں وی مہامکتی سے اور اس کونروخت کرسکے رقم مجی خیرات کی جامکتی سہے، برقم ان لوگوں کو دینا جا ہے ہجوئی کوزکواۃ وی مہانی سے۔

مرتربانی کی کھال کو اسپنے کام میں لانا بھی مبائز ہے ہمثلاً نماز پڑھنے کے بیار مانماز بنوالی مباسقے یا ڈول دغیرہ بنوالیا جا ستے۔

۹ ر نعباب کوگوشت بنائے کی مزدودی پین گوشت کعال یادی وفیرہ ندی مباستے بکرمزوددی انگ سے دی مباسط اورما لودکی دیتی ، کعال وفیرہ مسب خیرات کردیٹی میا ہیئے ۔

ا۔ جب شخص پرقربانی واجب ہے اس کوتوکرنا ہی ہے جن ہر واجب ہے اس کوتوکرنا ہی ہے جن ہر واجب نہیں ہے۔ ان کوبھی آگر فیب معمولی زحمت نہ ہو تومنرور قربانی کرئی جاہیے ۔ البت، دوسروں سے قرمن ہے کر قربانی کرنا مناسب نہیں ۔

مردول كي طروب سيے قرباني

خدائے جس خوا ہے۔ ووات سے نوازاسے، وہ مرون وا جب ا قربانی پری کیوں اکتفاکیسے، بلکہ قربائی کا سے مدومیاب ا برو انعام پلسنے سے سینے ا ہے بزرگوں ابین مُزوہ مال ہاہ ، وا وا، وا دی ا ور ووسرسے

رشتے داروں کی طرفت سے بھی قربانی کرے توبہترسے ، اور اسپے مخبن اطلسیم

دسلی السّرطیبرسلم سمین کی برولست ہواہت وا بیان کی دولست نصیب موثی ہے ، کی طرف

سے قریانی توموں کی بہت بڑی سعادت ہے۔اسی طرح ازواج مطبرات بعنی

اپنی روسانی ما وُل کی طروت سے قربانی کرناہی انتہائی خوش تصیبی ہے۔

| - |  |
|---|--|
| _ |  |
|   |  |

## ہری کابیان

مدى كے لغوى عنى بي ، تحفه اور بديه ، اور شريعيت كى اصطلاح بي بدى سے مراد وہ ما نورہ ہر جوزائر حم قربانی کرنے کے بیے اپنے ہمراہ لے جاتا ہے باکسی ذریعے سے والمبیج دیتا ہے۔ ا ۔ بدی کی تین تمیں ہیں، اونٹ، گائے اور بری -اور بعی کی اعلی تسم ہے اور بھری ہدی کی اونی تسم ہے ۔۔۔ بھیر اونی وغیرہ بری کے حکم میں ہیں اور بھینس بیل دخیرہ گائے کے حکم میں -ا۔ بدی کے مبانوروں کی صحبت، اور عمروغیرہ سے متعلق اسکام وسرائط دسی بیں جو قربانی کے مانوروں سے متعلق ہیں۔ مو بدى اگر تعلق كي بوء بعيد ج افراد كرد دالا اپني خوشي سينفلي قرباني پيش كريد، تواس قرباني كا كوشت بدى دينے والا تودىجى كماسكتا ہے ، اسى طرح يتح قِرْآن اور مِج تُنتَّع كرسنے والامبى ابنى قربانى كاكوشت كماسكتا ہے، جس طرح عا افران كاكوشت نودكماناما زب كيونكرقران اوتمتّع كى بديكسى جرم ياكوتا بى كاكفّار ه نہیں ہے بکربطور شکرالہ تعالی نے قارِن اور متنتع پرواجب کیا ہے، اس لیے

له خربانی کے مانوروں سے معلق اسکام والشرائط مسفور ما اصطرفرا نیے -

قربانی کے وشت کی طرح اس کا کھانا ہمی جائزہے بہم کی اندعلیہ وسلم نے ابتی ہی اس کے ہر ایک ہوا اور کھا یا اور اس کا شور باہمی پیا ، حکے ہر ایک ہوا اور کھا یا اور اس کا شور باہمی پیا ، جی ہم رایک ہوا ہوا ہوں کھا یا اور اس کا شور باہمی پیا ، جیسا کہ صفرت جا بررضی اوٹ حز کی روایت می می سلم ہی منقول ہے ، اور (احا دہب سے یہ بی گائی قربانیاں کی تغییں ، ظاہر ہے قران یا تقی کی قربانیاں کی تغییں ، ظاہر ہے قران یا تقی کی تو ایک ہوں گی ، اور آپ نے جب ہرایک میں سے ایک ایک مکوا کی وایا قرمعلوم مؤاکر دھتے ، قربان او نقل برایا تعینوں ہی کا گوشت فربانی کہ ایک مکوا کا قرمی کھا سکتا ہے ، ۔

تمتّع، قِران اورتطوّع سے علاوہ کسی ہدی کا گوشت خود کھانا ہا کرنہیں ۔ چاہیے وہ کسی جرم سے کفارسے کی ہری ہو، چاہیے نذرومنّت کی اور جاہیے وہ وم اِبھمارُ

·y.

نی سلی النّد ظیر وسلم جب سلے مدید ہیے۔ موقع پر جے سے روک وسیتے گئے۔ تو آپ نے ناج پراسلمی سے بائندا معسار کی ہری روانہ کی اور ان کو یہ ہدایت فرائی کراس ہیں سے تم بھی نہ کی نا اور ٹمہار سے سائنی بھی نہ کھائیں۔

ے جس بری ماخود کھانا مائز نہیں ہے اس کا ساداً گوشت فقرار اور مساکین میں مدقہ کر دیا واجب ہے ہوم کے فقرار کو دیا جائے یا حرم کے باہر کے فقرار کو دونوں کو دیا جائے یا حرم کے باہر کے فقرار کو دونوں کو دیا میرے ہے ، فقرار حرم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے ہے۔
کو دینا میری جسے ، فقرار حرم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے ہے۔
اس کا سارا گوشت مساکین ہیں معد ذرکونا وجب

له ويمي اصطلامات مغمر ١٠١ - ته مين البداير

انے کمانے کے بیے وایک حستہ نے عزیروا قارب میں تحفہ کے طور پر دینے کے

لیے اور ایک محتدفقرا بی تسبیم سے کے لیے انیکن الیماکرنا منروری بہیں ۔اگرکونی

شخص ما وا کامرارا گوشن عزیار اورساکین می تقیم کردے مسیمی ماکزے ہ

منہیں بلکستخب ہے کہ قربانی کی طرح اس کے تین سطے کریے جائیں، ایک حصت

# أنين اورأس كية داف دعا

بہت اوٹ سے شرق کی جانب ایک تاریخی کنواں ہے ہمب کوزمزم کہتے ہیں۔ مدریث ہیں اس کنوٹمیں کی مجی بڑی فعنیلت آئی ہے اور اس سے پانی کی بھی بڑی برکت اورفعنیلت بیان کی گئی ہے۔

ابراہیم علیہ التلام نے اللہ کے مکم سے بیب اسم علیہ السلام اوران کی والدہ باجرہ کو مکے کے بیت اللہ کا میں لاکرب اباتواللہ نائے نے والدہ باجرہ کو مکے کے بے آب وگیاہ دیگیتان ہیں لاکرب اباتواللہ نعائی نے ان پررحم کھاکراس چٹیل میدان میں ان سے بینے زمزم کا پیچ ہم ہواری فرمایا۔ معدیث میں ہے

ھِی ھُیُ مَ ہُ ہِ بُرِیْلَ وَ سُقَیا اِسْلَمِیْلَ کَهُ هُیْ اُلَّهُ وَ اِسْلَمْیِلَ کَهُ وَ اِسْلَمْیِلَ کَا سَفادہ ہے ''
سعی ادر ملق وتعقیر وغیرہ سے فارغ ہونے سے بعد زمزم کا پانی خوب بی کم میر ہوکر بینیا ہا ہیں ۔ زمزم کا پانی اس افراط سے ساتھ پینا کہ پہلیاں تن جائیں کیا ہا کی علامت ہے ۔ ایمان سے محروم منافق اتنا نہیں پی سکتا کہ اس کی پہلیاں تن کی علامت ہے ۔ ایمان سے محروم منافق اتنا نہیں پی سکتا کہ اس کی پہلیاں تن سکیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا د ہے سکیں ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا د ہے ۔ درمیان ایک انتیازی علامت یہ ہے ۔ درمیان ایک انتیازی علامت یہ ہے ۔

کرمنافقین دمزم کاپانی اثناسکم سیر ہوکر نہیں چینے کہ ان کی لیسلیاں تن مائیں ہے آب زمزم کی برکت اورفضیلت بیان کرتے ہوئے بی التّرابہ وسلم نے فرمایا ہے۔

" آپ زمزم جس مقصد سے بیام ائے ، دہ آسی مقصد کے بیا مفید ہوجا ناہے، شغا کے لیے بیو توخد اشفا بخشے گا۔ بیٹ بعرف اور آسودہ محرف کا ۔ بیٹ بعرف اور آسودہ محرف کے ۔ اور آسودہ محرف کے ۔ بیٹ بیو تو خلا تمہیں آسودہ کر دے گا۔ بیاس بجما نے کے لیے بیو تو النٹر تعالیٰ تمہاری بیاس بجما دے کھودا گایہ وہ کنوال ہے جس کوجر بل انے اپنی مطوکر کی توت سے کھودا مقا اور بہ آمنیں میں کوجر بل اے اپنی مطوکر کی توت سے کھودا مقا اور بہ آمنیں میں کے مبیل ہے۔

بینی خدا کے عم سے صفرت جبری نے نے مخصوص طور پڑھنرٹ اہمیں اور صفرت ہا جڑہ کے بہے اس وادی غیرفری زرع میں کمودا تفا تاکہ وہ اس سے بعوک پہاس بحصا<sup>سک</sup>بن یحصرت عبدالترابی عباس منی التہ عنہ کا بیان ہے کہ نی صلی الٹر علیہ ہم نے ارشاد فرمایا ۔

" روئے زین سے ہر پانی سے زیادہ انفنل زمزم کا پانی ہے، یہ موکے کے لیے غذاہہے اور بیار کے لیے شغاستے "

ه اینام.

سله دارتطنی-

ته ابن حبّان۔

نبزانهی کی روایت ہے کرنمی کی اعتراعلیہ وسلم نے فرمایا ۔

رو بیختص ڈمزم کا پائی اس غرض سے ہیے گاکہ ڈیمن سے بہناہ پا

رو بی اہ معاصل ہوگی ہے

زمزم کا پائی کھڑے ہوکرا وراہیم الشر پڑھ کر بینیا بھا ہیںے ۔ اور ٹوب ہی جی مجرکر پینا بھا ہیںے ۔ اور ٹوب ہی جی مجرکر پینا بھا ہیںے ۔ یہنا بھا ہیں وقت یہ وعا پڑھی جائے ۔

مینا بھا ہیں ہے ۔ پینے وقت یہ وعا پڑھی جائے ۔

اللہ مم آئی اُسٹنگ کی عِلْمیا مَانِوعا قَرَین دُوَّا قَرَ السِعَا قَرَیْنِ اَسْتُنا کُلُو اللہ اللہ کو اللہ کا مائی ہوں ، کشا وہ روزی جا بستا موں ، اور ہرمرض سے شغاکا طالب ہوں ، کشاوہ روزی جا بستا ہوں ، اور ہرمرض سے شغاکا طالب ہوں ، کشاوہ روزی جا بستا ہوں ، اور ہرمرض سے شغاکا طالب ہوں ، کشاوہ روزی جا بستا ہوں ، اور ہرمرض سے شغاکا طالب ہوں ، کشاوہ روزی جا بستا ہوں ، اور ہرمرض سے شغاکا طالب ہوں ،

ک ماکم۔ که نیل ملاوطار۔

## ملتزي اورأس كي دُما

مکنزم بیت اللہ کی دیوارے اس صفے کو کہتے ہیں جو باپ کعبد اور تجراسود کے درمیان ہے۔ بیرتقریبًا چوفٹ کا حقیہ ہے اور بیرقبولیّت و کا کے انجم مقامات میں سے ایک ہے ، اس سے جمیٹ کر گرم آزا، میلنے اور رُنٹسار لٹکاکر انتہائی کمیاجت اور عاجزی سے دعائیں مانگنا جج کا ایک خون عمل ہے ، طواف سے فارغ ہونے کے بعد ملنزم سے حیثنا اور دعاکر نا ، خاص طور پر اس لیے بھی ایک کیفییت بربدا کرنا ہے کہ بیریت اللہ سے رضعت کا وقت ہموتا ہے۔ معارت عمرو بن ظعیب کہتے ہیں میرے والد شعیب کا بیان ہے دہیں ایس

مصرت عمروبی شعیب کہتے ہیں میرے والد شعیب کا بیان ہے ہیں گیے اور الد شعیب کا بیان ہے ہیں گئے ہے الد صفرت عمروبی العاص عمر میں ہے گجھ الد صفرت عمروسی الله اص عمر ہے ہیں ہے ہیں الد کوں کو بہت اللہ سے جمانہ ہیں ہے ۔ تو اس حکمہ ہے ہیں ہی اللہ ہے ہیں ہی اللہ ہے ہیں ہی ہی ہے ۔ تو اس حکمہ ہے ہیں ہی اللہ ہے ۔ تو ابنہ وں سے کہا " اعوف باللہ من الشیط الرجم " بھر برب وہ طواف کر کے فارغ ہوئے وہ میں اللہ کے اس خاص سے کو جہت کے جو بہت اللہ اور جم اسود کے زمیان میں ہے ، اور کہا خدا کی قسم ہی وہ جگہ ہے جس سے دسول اللہ صلی اللہ طیر ہوئی کو تیں سے داور کہا خدا کی قسم ہی وہ جگہ ہے جس سے دسول اللہ صلی اللہ طیر ہوئی کو تیں سے در کو باللہ صلی اللہ طیر ہوئی کو تیں سے در کو باللہ صلی اللہ طیر ہوئی کو تیں سے در کو باللہ صلی اللہ طیر ہوئی ہوئی ہے۔

اور ابود او دکی روایت پی صفرت شعیب کابیان بول ہے کہ معجداللہ ابن عمرہ حجراس و اور عمراللہ ابن عمرہ حجراسود اور باب کعبہ کے درمیان کھڑے ہوئے ، اورا پنا سینہ بہرہ اور دونوں ہفیدیاں اس طرح نوب مجیدالکر دوبوارکعبریر) دکھیں اور فرمایا ہیں نے درول الٹرسلی الترعبر سام کواسی طرح کرتے دیکھا ہے ہے ۔

مملتزم کی دعائی بارسے بین نبی صلی النّه علیہ وسلم کا ارشا وسے کہ مو ہو کوئی مجمی معیبت کا ما دا اور آفت دمیدہ شخص بیماں پر دعا ملنگے گا وہ صرور عافیتست مائے گایا۔

مکترم سے جمٹ کر پہلے یہ دعا پڑھی جائے توہم ترہے بھروین و دُنیا کی ہو ماکزمُرادیں جاہے مانگے۔

اللهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُ النَّهُ مَلُ حَمُلًا يُوَافِئُ لِعَمَكَ وَيُكَا فِئُ مَ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَمَا لَمُ مَلِكُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

ك الوواقد باب اللتزم ـ

سَبِيلَ الْإِسْتِقَامَةِ حَتَى الْقَاكَ يَارَبَ الْعَلَمِينَ -

مداے اللہ احدوث کر کا تو بی ستی ہے اس حدوث کر کا جی سے تیری نعنول كالجوين ادام وسكء اوران نعتول بمزيد احسان وانعام كالمجدبيل بن سکے، ہیں تیری حدوثنا کر تا ہوں تیری ان نام نوبوں کے ساتہ حج کامجھے علم ہے اور ان ٹوبیوں سے سائن کھی جن کا مجھے علم بہیں ،نیری ان تام عط كرده ممتول پرجن بن سے كچه كا مجھ علم ب اور كچه ميرے وائرة علم سے بابرين اود سرمال ين تيراشكركذارا ورتيراننا خوان بول است الشد! درو دوسلام ہومحکر پر اور محرک کی آل بر- اسے الٹر ا مجھے شیعلان مردود سے اپنی پناہ میں رکھ اور مجھے اپنی پناہ وسے ہر بُڑائی سے اور تونے مجھے بولجو حنايت فراياب اس يرجم قانع بنادس اور سيرس بياس بيرك پیإ فرادے <u>"</u>

"لے اللہ! تو مجھے لینے عزت واکرام ولسے مہما نوں ہیں سے بنا دسے اور میعسے داستے ہراس دفت کس جے رہنے کی توفیق مطا فرما اسے رہ الغلمین! بجب کہ ہُن تجرسے آکرموں ﷺ

# فبوله بين عاكيمقامات

مجے کے دوران ہر ہر علی کرتے ہوئے ذکر و بیجے پی شغول دیمنا اورہر ہر مقام پر کڑیت سے دعا ہیں کرنا موس کی شان سے بالخصوص بعض شغین مقامات پر تو دعا ہُ ان کا اور زیا دہ اہتمام کرنا چا ہیئے بعضرین جسن بھری رحمۃ الٹر کلیہ جب کے سے بھرے والیں کا در زیا دہ اہتمام کرنا چا ہیئے بعضرین کے والوں کے نام ایک خط کے اسے بھرے والیں بانے گئے تو آپ نے کے والوں کے نام ایک خط کھما جس میں کے کے قیام کی اہمیّت اور نصابی کا ذکر کیا ، اور خاص طور پر یہ واضح فرمایا کہ ان پندرہ مقامات پر خصوص بیّت کے مسابقہ بندہ مون کی دعا تبول ہموتی ہے۔

- (ا) طواف ببت الشرس -
  - (۲) میزاب کے پیچے۔
  - (٣) کعیرمقدسے اندر-
- رس آب زمزم کے پاس-
  - ده، صفاکی پیاڈی پر۔
    - -1,00) (4)
- (4) صفااورمروه کے درمیان جہال سعی کی جاتی ہے۔
  - (٨) مقام (برابيم مے بھي۔

رو) عرفات کے میدال میں

(۱۰) مزولفرين (مشعر فرام سكيدياس)

(۱۱) منیٰ بین -

(۱۱۲ منزم سے جیٹ کر۔

(۱۱۲) جمرات کے پای -

(١١١ جرات کے پاس -

(۱۵) مجرات کے پاس کے



عمرہ کے معنی ہیں آباد مکان کا ادادہ کرنا، زیادت کرنا، اورامطلاح سنرع میں عمرے سے مراد وہ مجبولا تھ ہے، ہو ہرزمانے میں موسکتا ہے، اس کے لیتے کوئی جہینداور دن مقرر نہیں، جب اور حس وقت جی جا ہے احرام باندھ کر بہت اللہ کا طواف کریں، سعی کریں، اور صلت یا تفقیر کر کے احرام کھول دیں۔ عمرہ جے کے مما تذہبی کہ یا جا اسکتا ہے اور جے سے علیمدہ ہمی، عمرہ کرنے والے کام معنی کریں ہے۔ قرآن میں ہے

وَ اَيْسَهُ وِالْحُكِمِّ وَالْحُمْرَةَ لِلَّهِ - (اِلْبَعْرِهُ ١٩٦٠)

" ادر الله كى رصا كے ليے ج اور عمره فيداكرو-

صدیت بین عمره کی بڑی فضیلت آئی ہے،

نئ سلى الشرطير وسلم كا إرشادسب

«سب سے بہتری ایان کی شہا دست ہے، اس کے بعد بجرت اور جہاد کا مرتبہ ہے ، پھر دولی ہیں جن سے زیا دہ کوئی علی نصل نہیں ایک چے مبرور اور دوسراعمرہ مبردرہ » عرف مرورہ کے معنی ہیں وہ عمرہ جو محن خدائی رضائے بیے ال کے شمام آداب و شرائط کے ساتھ کیا گیا ہو، نیزنی منی الشرطیر وسلم نے فرطایا، «بی شخص اپنے گھرسے جج یا عمرے کی نبیت سے روانہ ہوا اور داستے ہی ہیں اس کا انتقال ہو گیا تو دہ محص بغیر صاب جنت ہیں واض مرکا، الشرتعالی بیت الشرکا طوات کرنے والوں پرفخر کرتا ہتے " اور آپ کا ارشا و ہے

اور آپ کاارس دہے۔ در جے کرنے والے اور عمر وکرنے والے الند کے مہمان ہیں، یہ الند کی دعوت پر آئے ہیں، یہ جو کچے خداسے مانگنے ہیں وہ ان کوعط الند کی دعوت پر آئے ہیں، یہ جو کچے خداسے مانگنے ہیں وہ ان کوعط فرما تا ہے ہے۔

نیز فرمایا "ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک سے بیے گنا ہوں کا گفسارہ بن "ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک سے بیے گنا ہوں کا گفسارہ بن

ما ما بين الم

عمرہ کے مسکال ا۔ عمرہ زندگی میں صرف ایک بیار مُنت مؤکرہ ہے ، اس سے ملاوہ جب مہمی کیا جائے باعث اجر دیرکت ہے ، مصنوت جابر دمنی الشرعنہ کا بیان ہے کہ

ن البيهقی، دادملی-سه البزاد-سه بخاری، سلم-

مدعمرہ کے لیے کوئی مہینہ، دانہ اور وقت مقرد نہیں ہے ہم طرح کہ جے کے ایام اور اس کے منامک کے لیے ایام مقرد ہیں ، جب او بس و نست موقع ہو عمرہ کیا جا مکتا ہے۔

مع سرمعنان المبارك بين عمر وكرنامستحب سبي، بنى مىلى الشرعليد وسلم محا شادسيم

" درمنان می عمره کرنا الیراسے بعیباکہ میری بیت بیں جے کرنائیں ا ہم ۔ عمرے کے بیے میعات ہیں ہے ، اور مب ہی لوگوں کے بیے ہے ،
پیا ہے وہ آفاقی ہوں یا میعات کے اندر ہمل اور کے کے دہنے والے ہے ۔
کرنا ، صفا ، مردہ کے درمیان سی کرنا ، اور ملتی یا تقعیر کرانا۔

له جمع الفوائد بجوالة ترمذي-

کے اوداود، تغیب اور بخاری کی روایت میں ہے۔ دمعنان کا عمرہ چھسکے ہوا ہرہے۔

الع على يمقات كے والوں كے ليم وم ب -



حج کی بین میں اور تمینوں کے کچھ الگ الگ مسائل ہیں ۔ دا) رج إفراد (۲) رج قران (۳) رج تمقع -

ج إفراد

إفراد كے لغوی معنی ہیں ، اكبلاكرنا ، تنها كام كرنا وغيرہ اور اصطلاح شرع بيں إفراد سے مراد وہ جے ہے جس سے سائذ عمرہ مذكبا ہائے ، صرف جے كا احراً باند صابح اور مسرون تج كے مراسم ادا كيے جائيں ، جج إفراد كرنے والے كو مفرد كہتے ہيں ، مفرد إحرام باند معتے وقت صرف تج كى نيتت كرے اور سادے ادر سادے ادر سادے ادر سادے ادر سادے ادر سادے ادر سادے بيان ہو جكے ہيں اداكرے ، مفرد پر قربانی واجب نہيں ہو جكے ہيں اداكرے ، مفرد پر قربانی واجب نہيں ہے .

#### رجح قران

قِران کے لغوی معنی ہیں دوجیزوں کو باہم ملانا۔ اورا صطلاح شرع میں قِران جج اور عمرے کا اِحرام ایک ساتھ با ندھ کر دونوں سکے ادکان اواکر سنے کو کہتے ہیں ، جج قِران کرسنے واسے کو قادِن کہتے ہیں ۔ چے قیران ، إفراد اور تمتیح دونوں سے انسنل ہے ہے۔ سعنرت عبداللہ إبن مسعود رمنی النّرعنر کا بیان ہے کہ بی صلی اللّہ علیہ دسلم نے فرما با '' سچے اور عمرے کو مِلاکر ا داکر و۔ اس بیے کہ بے دونوں ، نا داری ا درگن ہوں کو را دمی سے اِس طرح ) نیست دنا بوکر دیتے ہیں سیسے کہ میٹی لوہے ا درسولے ، درجا ندی کے میل کچیل کو نمیست و نا بودگردی آ

> ہے۔ قران کے سمائل

ا۔ قادِن کے بیے صروری ہے کہ وہ عُمُرہ جے کے مہینوں ہیں کرے۔
ا۔ جے قِران ہیں عمرہ کاطوات ہے کے طوات سے پہلے کرنا واجب ہے ،
ادر عمرے کے بیے الگ طواف اور سے اور جے کے بیالگٹ ۔
ادر عمرے کے بیے الگ طواف اور سی ہے اور جے کے بیالگٹ ۔
مار قرآن ہیں عمرے کے تمام افعال سے فراغت کے بعد جے کے افعال و منامک شروع کرنامسنوں ہے ۔

ہم ۔ قادِن کے بیے بیمنوع ہے کہ وہ عمرہ کریے حلق یا تعقبہ کراسلے ۔ ۵۔ قادِن کے بیے بیمائز توہے کہ وہ عمرے کا طواف اور بچے کا طوافیت قدوم

مل امام شافعی کے نزدیک إفراد انفتل ہے اور امام مالک کے نزدیک بمنتے افعنل ہے ا اس بھے کہ چے بنتے کا ذکر قرآن ہیں فرمایا گیا ہے اور امام احمدین منبل فرط نے ہیں '' اگر قربانی کے جانور ساتہ ہوں تو قران افعل ہے اور میب قربانی کے جانور ساتھ منہوں نونمنتے افعنل ہے ۔ سکھ ترمذی ۔ سکھ علمار اہل حدیث کے نزدیک جے قران ہی عمرے اور جے کے لیے ایک بی طواف اور سی کا نی ہے ۔ ایک سائذ کرلے اور اسی طرح دونوں گی معی بھی ایک سائٹ کرنے ہیکی الیب اکرنا مُنت کے مغلافت ہے۔

۱۹- یچ قران کرنے واسے پر قربانی واجب ہے اور بر قربانی ور اصل اس بات کاشکر یہ ہے کہ تعدالنے حج اور عمرہ دونوں کاموقع مینایت فرمایا – اوراگر قربانی کرنے کی وسعت نہ ہوتو کھر دس روز سے دکھنا واجب ہیں تہیں دوزے تو یوم نخرسے پہلے دکھ ہے اور مسامت دوزے ایام تشریق کے بعد درکھے ۔ قرآن کڑکا

> فَهَنْ لَمْ يَجِبِ فَعِيدًا مُ ثَلَاثَةِ آيَّا مِ فِي الْحَجِّ وَسَبُعَةٍ إِذَا دَجَعُتُمُ بِلُكَ عَشَكُونًا كَامِ لَهُ ط (البَعُونِ ١٩١)

" میرس کو قربانی پیسر نہ ہو تو وہ بین دن دونہ سے دوران جی بیں، اور
سات دونہ ہے جب فارغ ہوکر لوٹو تب رکھو، پرسب پورے دی ہوئے"

است دونہ ہے جب فارغ ہوکر لوٹو تب رکھو، پرسب پورے دی ہوئے "

اس جج قربان یا تمقع صرف ان لوگوں کے بیے ہے ہومیقات سے باہر اسے درسے والے بیں، ہی کو اصطلاح بیں آفاقی کہتے ہیں۔ قرآن پاک بیں ہے۔
کے درسے والے بین، کی کو اصطلاح بیں آفاقی کہتے ہیں۔ قرآن پاک بیں ہے۔
ذالِلتَ لِبَدُنْ لَدُر دَکُنُ اَحْدُلُهُ کَا جَدِی الْسَدُجِدِ الْحَدَا وَروالِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

وجنتع

تمنع كالغوى معنى بي كيد ونت نك فائده الشانا اور اصطلاح سرع بي

التق كمعنى بي جِ تمقع كرنا - ج تمقع برب كرآدى عمود وج سائد سائدكيد ليكن اس طرح كدونول كاحوام الك الك ياندسه اورعمره كريليني كم بعالواً كعون كراك مارى چيزوں سے فائدہ الفائے جواحرام كى الن ميں ممنوع موكئ تنين، اور مجرع كالحرام بانده كرمج اداكرے، اس طرح كے جم ميں ہونکہ عمرے اور جے کی درمیانی ترت میں احوام کھول کرمطال چیزوں سے فائدہ - المانے كا كجرونت بل ماتا ہے، اى بے اس كوچ تمتع كہتے ہيں ، قرآل كريم

فَهَنُ تَمَتَّعَ بِالْعُهُمَ قِ إِلَى الْحَيْجِ فَهَا اسْتَنْيُهَ كُونِ الْهِ لُهِ الْعِودِ "بي يوشخص ج ك إيام تك ليف مرك سے فائدہ الممانا ما ہے تواس

براس کی وسعت کےمطابق قربانی ہے ؟

جے تقع، إفراد سے افضل ہے، اس سے کراس میں دوعیاتیں ایک مائد جمع کرنے کا موقع مل میا ناہے دور کچھ زیادہ منامک اواکرنے کی معادت

سامس ہوجاتی ہے۔

چ تمتع کی دوصور تیں ہیں ایک بیرکہ بدی کا جا نور اپنے تمراہ لاستے، اوردرسی یرکد بدی کا مانورا بنے بمراہ ندلائے بہلی مورت دومسری سے انسن سے ا متقع کے بیصروری ہے، کہ وہ عمرے کا طواف زمائہ مج میں کرے استمقع کے بیصروری ہے، کہ وہ عمرے کا طواف زمائہ مج میں کرے

إله عيكمين بين اشوال ، ذوالقعدة اور ذوالحركاب لاعشره -

یا کم از کم طواب عمرہ کے اکثر شوط زمانہ جج بیں اداکرے۔

ہے۔ بچ تمقع کے بیے صروری ہے کہ عمرے اور جج کا طواف ایک ہمال ہیں

مرے ، اگر کسی نے ایک سال عمرے کا طواف کیا اور دوسرے سال جج کا طواف
کیا تو اس کومتر تنہیں کہیں گے۔

سا۔ تنعیں صروری ہے کہ میلے عمرے کا اِحرام باندھاجائے اور ہے ہمی مرودی ہے کہ چے کا اِحرام باندھنے سے پہلے عمرے کا طواف کر لیا ہائے۔ ہم۔ متنقع کے بیے صروری ہے کہ وہ عمرے اور چے کے درمیان المام سے کہ وہ عمرے اور چے کے درمیان المام سے کہ وہ عمرے المام سے مرادیہ ہے کہ آدی عمرے کا اِحرام کھولنے کے بعد اپنے گھروالوں ہیں جاکرا تریشے کہ اِل اگر وہ قربانی کا جانورہم اہ لایا ہے تو گھرا تریشے کہ جے بھری جے بھری کے بال اگر وہ قربانی کا جانورہم اہ لایا ہے تو گھرا تریشے کہ جو میقات سے باہرے باشندے میں مرون ان لوگوں کے بید ہے جومیقات سے باہرے باشندے

۵- مج ممتع مرون ان لوکوں کے بید ہے جومیقات سے اہر کے ہاتندے ہیں، جولوگ مکتے میں ان کے بیشندے ہیں، جولوگ مکتے میں یا میقات کے واضی علاقوں میں رسمتے بستے ہیں ان کے بیشنتی اور قران کروہ تحری سے۔ اور قران کروہ تحری سے۔

ہ ۔ بچ تمتع کرنے والے کے بیے طواف قدوم کرنامسنوں ہمیں ہے ، اور اس کو بیا ہے کہ طوافیت زیارت ہیں دمل کرسے ۔

، متمتع پرہمی قارن کی طرح قربانی واجب ہے اور مقدور نہ ہوتو کھردس روزے رکھے تین جے کے دوران ہوم النحرسے پہلے رکھے اور سات اس وقت

اله عم الفقير بلانجم -

ر کھے جب جے سے فارخ ہوکر لوسٹے بینی آیام تشریق سے بعد۔ ٨ - جي تمتع كرف والا أكربدي كام اوربمراه ندلايا بونو عمرف كاسى مح بعدملق بالقفيركرك إحرام كمول وسے اور بجرج كے بيے مبديدا حرام بانعيم، البنة ابنے ساتھ بدى كاما نورك كرايا بو وكير مرك كى معى كے بعد ملق وغيره مذكراست اوراحام باندسے رسب، ويوي ذوالحجكوبدى كى قربانى كرسلينے كے بعد احرام سے باہر ہو۔

# نئى عربى كارْصتى ج

### صحابی رمول مصنرت مابرگی زبا<del>ن س</del>ے

مرينة منوره بين مصرت مبابر رمني التُدعند ٱخرى معابي ستصر- آپ كي وفات کے بعد مدینے میں پھرکوئی معمابی نہ رہائتا ، حب آپ کافی بوڑھے ہو گئے اور نوسے سال سے معبی زیادہ آپ کی عمر بوگئی تھی، استھیں ماتی رہی تغییں ، اسس وقنت كاوا قعرسه كرحعنريت حيبن دمنى الترعند كي يوت محدين على رّبيني الماكيا فرم آپ کی خدمت میں ماصر بوستے۔ امام با قرم کہتے ہیں واقعہ بوں مقاکم بم جندساتی آپ کی خارمست ہیں ماصر ہوئے۔ آپ نے ہم ہیں سے ایک ایک سے اس کا نام اور مال معلوم كيا - حب ميري بارى آئى اوربي في تتاياكمين صفريت حميان كا يرتابول توبهايت بى شفقت سے ميرے سرير الفريسيرا كيرمبرے كرستے كااوير والابن كعول كرايزا ومست مبارك ميرسه كريبان بي ڈالا اور تغييك میرے سینے کے بیچ میں رکھا۔۔۔۔ان دنوں میراعنفوان شباب کا زمان کفا آپ بہت خوش ہوستے اور فرمایا "نوش آندید میرسے بمنتیج، میرسے سین دن کی یا دگار اکہوکیا ہے بھینے آسنے ہو؟ سیے نکلعت ہو بھیو بٹی سنے ہوچھنا نشروع کیباء معنرت أبكمول سيعمن وريخف استضين نماز كاوقت آكيا بتعنرت مابراخ

ایک چپوٹی می بیادر اوٹر سے ہوئے تھے، اس کولپیٹ کرنما ذرہے ہے گھڑے ہو گئے، بیا دراتن چپوٹی تھی، کرجب وہ اس کولپنے کندھوں ہرڈا لئے تواس سے کنا دے سرک کرمچران کاطریت آ جائے، بیراس کواوٹر سے دہے حالا تکہ ان کی بڑی بیادر قریب ہی نکڑی کے امٹینڈ پر پڑی ہوتی تھی، جب آپ ہمیں نماز پڑھا کرفارغ ہوئے تو میں نے بڑھ کرعرض کیا صفرت ایمیں نبی میلی الشرطیر وسلم سے سے وداع دلینی رضنی جے) کا مفعمل حال سنائے!

تعضرت مابر رہنی اللہ نے باتھ کے اشارے سے ہ کک گنتی کر کے فرمایا،
واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آگر رہے تو ہ سال تک آپ لے نے کوئی جے نہیں کیا ۔ بھر بھر ہے وسویں سال آپ نے عام اعلان کوا باء کہ اس سال آپ جے کے بیے تشریف نے عام یک ایک ایس سے اس سال آپ جے کے بیے تشریف نے عام ایک کا مرزومی کہ وہ اس بڑی تداوی ہوئے آگر جمع ہونے گئے۔ ہر ایک کی آمرزومی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ سے ہمراہ مبائے اور آپ کی ہیروی کرے اور وی کھرکرے مبارک سفر میں آپ سے ہمراہ مبائے اور آپ کی ہیروی کرے اور وی کھرکرے ہوائی کو کرتے دیکھے۔

معیر کار مدیتے سے روان ہونے کا وقت آیا اور بہ پورا قا فلری مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلم کی قباوت میں مدیتے سے روان ہوکر ذوالحکیفہ کے مقام پر پہنچا! ور مایہ وسلم کی قباوت میں مدیتے سے روان ہوکر ذوالحکیفہ کے مقام پر پہنچا! ور مایہ میں مذاحر و مام کی مدینے میں م

اس دن قافے نے اسی مقام پر قبام کیا۔

بیهال ایک خاص واقعه برپیش آیا که قافلے کی ایک خاتون اسمار نبت عمیس بینی بیم او بکرصدین رمنی الدیمند کے بیهال بیمیے کی صلادت بھوتی رجس کا نام محد رکھاگیا) اسمار نبت عمیس نے نبی ملی الدیملیر وسلم مسمعلوم کرایا کرائیسی حالت رکھاگیا) اسمار نبت عمیس نے نبی ملی الدیملیر وسلم مسمعلوم کرایا کرائیسی حالت یں مجھے کیا کرنا چا ہینے۔ آپ نے فرمایا، اسی مالت ہیں اموام کے بیے خسل کر
لو، اوراس مالت ہیں جس طرح خوانین لنگوٹ باندھتی ہیں تم کمی لنگوٹ باندھے
رم وا درا حوام باندھ لو بھر بڑی میلی الشرطیر وسلم نے فروالعلیفہ میں نماز پڑھی،
مجھر آپ اپنی قصوا دا ونگنی پر سوار ہوئے، افشنی آپ کو لے کر قریب کے بلند
میدان بیدار پر پہنچی، بیدار کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف سے ورڈلی قو مجھے آگے جیجھے، وائیں بائیں صد نظر تک آ دمی ہی آ دمی نظر آئے، کچھر سوار
تھے اور کچھ پیدل، خدا کے دسول ہمارسے درمیان ہیں سنے اور آپ پرقراک نازل ہوتا تھا، اور آپ قرآن کے مفہوم اور مطلب کو ٹوب سمجھتے تھے، لہذا اللہ مندا وند کے تیجہاں اللہ کو ٹوب سمجھتے تھے، لہذا اللہ مندا وند کے تیجہاں میں میں کرتے ہیں اور کھی وی کرتے ، یہاں
میم خدا وند کے تیجہان دارہ سے قرمید کا تا کم میں وی کرتے ، یہاں
میم خدا وند کے تیجہان دارہ سے قرمید کا تا کم میں وی کرتے ، یہاں

آپ کے دفقا پر فرسنے بھی بلند آواز سے اپنا تلہ پر پڑھا، در ثنا پر اس بھر کھات کا اصافرتھا) مگرنی مسلی الٹر علیہ وسلم نے ان کی تردید بہیں فرمائی۔ البتہ آپ اپنا وہی تلبیہ برابر پڑسصتے دیسے۔

وَانْتَخِنْ وُامِنَ مَّعَاْمِرِ إِبُوَاهِيْمَ مُعَسَىٰ ۔ (البقرہ: ۱۲۵) "اورمقام ابراہیم کو لینے بلےعبادت گاہ قرار دے لو"

مجرآب اس طرح کعرضے ہوئے کہ مقام ابرائیم آپ کے اوربیت اللہ کے درمیان میں مقار درمیان آپ نے دورکعت نماز اوا فرمائی۔ان دورکعت نماز اوا فرمائی۔ان دورکعت نماز اوا فرمائی۔ان دورکعت نماز اوا فرمائی۔ان کہ میں آپ نے میں آپ نے می الگاہ آخے کا "کی فرآت فرمائی ۔ مجرآب ججرامود کے پاس لوٹ کرآئے، ججرامود کا استلام کی ، مجرا کی درواز ہے سے صفا کی طرف بہا میں ہوئے، جب صفا کے بائل قریب مینے تو آپ نے برا بیت بڑمی ۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُ وَةَ مِنْ شَعَا مُولِاللَّهِ - دَالِقِ ، ١٥٨) " إِنَّ الصَّفَا مُولِاللَّهِ - دَالِقِ ، ١٥٨) " الما مشبر معنا اورم وه التُّرك شعارُ مِن سے بِي ٤

اورفرايا

اَبُدَ اَکْہِمَا بُکَءَ اللّٰہُ مِهِ بِی صفاسے اپنی سی شروع کرتا ہوں جس طرح الشہنے اس ایست میں اس سے ذکرسے مشروع کیا ہے۔ ہیں آپ پہلے مىغا پرآئے، اورمىغا پرائے اور نچے تک چڑھے کہ بہت اللّٰد آپ کوصاف لظر آنے لگا اور آپ تبلے کی طرف ثعض کرے کھڑے ہوگئے ۔ پھر آپ توجہدا ور تکبیر میں مصروف ہوگئے، اور آپ نے پڑھا

لَا إِللهُ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لَا تَعْمِرُنِكَ لَهُ لَهُ النّهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ وَلَهُ النّهُ اللهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَحُدَهُ وَحَدَهُ وَحُدَهُ و اللّهُ وَحُدَهُ وَحُدَاهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَمُعُولُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَمُعُولُ وَحُدَهُ وَحُدَهُ وَمُعُولُ وَحُدُهُ وَمُعُولُ وَحُدُهُ وَمُعُولُ وَحُدُهُ وَمُولُ وَحُدُهُ وَمُعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُرْهُ وَمُعُولُ وَعُولُ وَعُرَاكُ وَمُعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُرَاكُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُولُ وَعُرُهُ وَعُولُ وَعُرْهُ وَعُولُ وَعُولُ وَالْعُولُ وَعُولُ وَالْعُ وَعُولُ وَالْعُرُاكُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَعُولُكُ وَالَ

نین بار آپ نے بہ کلمان وہرائے اور ان کے درمیان وعا مانگی ۔ پھر آپ صفا سے بیچے آئے ، اور مروہ کی طرف سچلے اور مروہ پر بھی وہی کچر کیا بھر صفا پر کیا بھاں تک کہ آپ آخری چکر لچر راکر کے مروہ پر بہنچے تو آپ نے اپنے رفقا رسفر سے خطاب فرمایا ۔ آپ او پر مروہ پر ستھے اور سائفی نیجے شیب اپنے رفقا رسفر سے خطاب فرمایا ۔ آپ او پر مروہ پر ستھے اور سائفی نیجے شیب بیسے میں بنے ہم اس بعدیں بھوتو بیسے میں اس بعدیں بھوتو بیسے میں مان کا اصاب بعدیں بھوتو کی مرسے کی سعی وطواف قرار بیسے میں ہوگوگ ہمری کو عمرہ بنالیتا اور اس طواف ویت کو عمرہ کی میں سے جولوگ ہمری کا مبا فور مدائند نا در اس طواف ویت اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار ہے کا مبا فور مدائند نا در اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار ہے کا مبا فور مدائند نا در اس طواف اور سعی کو عمرہ کا طواف قرار ہے

کرملال بوسکتے ہیں -یش کرسُراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے، اور بوجھا یا رسول الشّما ابیم اسی سال سے لیے ہے یا یہ اب بمیشہ کے لیے ہے بنی سلی الشّرطلبہ وسلم نے ایک باتھ کی انگلہ یاں دوسرے ہاتھ کی انگلہوں ہیں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا ،عمرہ جے میں اسی طرح داخل بوگہا ہے صرف اسی سال سے بیے نہیں بلکہ بمیشہ سمے سجے میں اسی طرح داخل بوگہا ہے صرف اسی سال سمے بیے نہیں بلکہ بمیشہ سمے

ادر دصرت جابری نے اپنا بیان میاری رکھتے ہوئے فرطایا علی وہمین سے دمول التّرصلی التّد علیہ وسلم کے لیے مزید قربائی کے جانور سے کہ وکم معظمہ بہنچ ، انہوں نے اپنی بوی فاطمہ زہرا رضی التّرعنبا کو دیکھا کہ وہ اِحرام ختم کر سے ملال ہوگئی ہیں ' این بوی فاطمہ زہرا رضی التّرعنبا کو دیکھا کہ وہ اِحرام ختم کر سے ملال ہوگئی ہیں ' رنگہیں کی جانوں سے معفرت علی و کو یہ بات مجھے رہا اور ناگواری کا اظہار کیا ، نوصفرت فاطر و نے جواب دیا ، غیر من اسب معلی موئی ، اور ناگواری کا اظہار کیا ، نوصفرت فاطر و نے جواب دیا ، مجھے اہا جان نے اس کا حکم دیا تھا ، رہینی ہیں نے رسول التّرصلی التّرطیب و کم سے احرام ختم کیا ہے ،

له اہل کر کے فردیک جے کے مہینوں میں ستعل طور پر جمرہ کرناسخت گناہ کی ہات تھی۔ اب جو مرکز اسخت گناہ کی ہات تھی۔ اب جو مرکز قالز ابن مالک نے دیکھا کہ ایام جے ہیں اس طواف وسی کوستغل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے توانہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسائی کم ہمیشہ سے لیے ہے یا بیٹکم خاص طور پر صرف اسی سال سے لیے ہے۔ سوال کیا کہ کیا اب ایسائی کم ہمیشہ سے لیے ہے۔ یا بیٹکم خاص طور پر صرف اسی سال سے لیے ہے۔ سے میں آیام جے ہیں عمرہ کرزاء اور چے کے ساتھ دیک ہی شعر میں عمرہ کرزا بانسکل درست ہے ، اس کو خلط سمجہ نا اور گناہ قراد دینا مرامر خلط ہے ، اور بیٹکم ہمیشہ ہیں ہیں ہے۔ ہے۔

ربول الترملی الترطیرونم صفرت عی و کی طرف متوج بهوست اور پرجها برب تم سند احرام باندها اور لبید پرها تو کیانیت کی و دلینی صرف ج کی نیت کی تفی یا جهاور عمره دونول کی نیت کی تقی ، علی و نی جواب بین کبا بین سند کب تفاء اسد الشرایی بهی اسی چیز کا احرام بانده متا بول جس کا احرام تیر سے رسول نے باندها ہے۔ رسول الته صلی الته علیہ وسلم نے ان سے کہا ، میں توجو نکر لمب سے سائقہ بدی کا جا تور سے کر آ با بول ، اس سے میر سے بے احرام کھولنے کی تنجائش نہیں ہے اور تم نے جی وی نیت کرلی سے جو میری ہے البندائم مارسے سیامی احرام کھول کرمال ہونے کی گنجائش نہیں سے ہو میری ہے البندائم مارسے سیامی احرام کھول کرمال ہونے کی گنجائش

معنرت ما بردا کہتے ہیں کہ ہدی سے اونے بوطی وائین سے ہے کہ آئے۔
سنے اورخود دسول انڈمسلی الٹرطیر دسلم جوابیتے ہمراہ لاستے ہتھے ، پرسب توسیط میں انڈرطیر دسلم ہوابیتے ہمراہ لاستے ہتھے ، پرسب توسیط میں سارسے صحابہ سنے دسول النڈمسلی النڈرطیر دسلم کی برابیت سے مطابق اسرام کھول دسیتے اور اسپنے بال کٹواکر ملال ہو بھتے ، البتہ نبی مسلی النڈ علیر دسلم اور وہ صحابہ جوہدی کا جا نودسا تقد لاستے سنے احرام باند سے دسیے۔

مچرجب یوم الترویدآیا، دبعنی ذوالحجری اطخرناریخ بوگئ، نومیا رسے توکیم نی کی طرون روان بوستے، اور دان کوگوں نے جج کاپایوام باندھا، بوعمرہ کرے اِیوام ختم کرسچکے بختے ، اور بی ملی الٹرطیبہ دمیلم قصوار برسواد موکرمنی کوروان بوستے، وہال پ

سله بعض ردایات پی برصراحت المتی سے کہ ۱۱ وزٹ تورسول السّرسلی النّرُعلیہ وسلم اینے بمراه لائے سفتے اور پس اوزٹ معشرت علی م اپنے ساتھ کمن سے ہے کر آئے ستھے۔

نے ظہر عصر ، مغرار اور فیری پانچوں نازیں ادا فرائیں ، فیری ناذیک ہیں۔
آپ منی ہیں کچے دیراور کھہرے رہے ، یہاں نک کرجب سورج کیل آیا توآپ عرفات
کی طرف روا نہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ " نمرہ " کے مقام پرآپ کے بیھون
کاخیر نصب کیا جائے ۔ قریش کو اس میں ذراشک نہ تفاکہ ربول النہ صلی النہ طیم
مسلم شوالحوام کے پاس ہی و قوف فرمائیں مے مہیسا کہ زمانہ جا لمبیت ہیں ہمیشہ
سے قریش کرتے دہے متے ، لیکن آپ شعرالحرام کے حدود سے آئے تک آئے ،
اور میدان عرفات کی حدود دیس آئے ۔ آپ سے حکم دیا تفاکہ " نمرہ " کے مقام بر
اور میدان عرفات کی حدود دیس آئے ۔ آپ سے حکم دیا تفاکہ " نمرہ " کے مقام بر
اس خیمے میں قیام فروایا۔

کچرجب سورج فیصلنے لگا، تواپ نے سکم دیا کہ آپ کی افٹٹی "قصوار" پر کجاواکش دیا جاستے، جنا نجرا فٹٹی پر کہا واکش دیا گیا۔ آپ اونٹنی پر موازمونے اور" دادی عرز" کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ نے افٹٹنی پر سوار ہو کر لوگوں کو منطاب کیا۔

اہ نمرہ درامی وہ مرحدی مقام ہے جہاں حرم کی مدختم ہوتی ہے اورعرفات کی حدشروے ہوتی ہے ، زماذ جا بلیت میں قریب کے لوگ حوم کے حدد دمیں مشعر حوام کے پاس می وقوت کرتے ہے ، زماذ جا بلیت میں قریب کی کوگ حوم کے حدد دمیں مشعر حوام کے پاس می وقوت کرتے ہے اور عام لوگ بہدان عرفات میں وقوت کرتے ہے ، اس لیے قریب کی خیال مقاکد رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می اسی مجر وقوت فرمائیں مے لیکن آپ نے وقوت کے امسل مقام پری اینا نجمہ نصب کرسنے کا حکم بہلے ہی سے دسے دیا تھا۔

مدوگر: ناسی کسی کاخون بہان اور ناروا طریقے پرکسی کا مال لینا، تہادے بیے حوام ہے ، بالکل اسی طرح حوام ہے بس طرح آج سے دن اس میب اور اس فہریس تہادے بیے حوام ہے در اور تم حوام سی مدد

اے لوگو اِنوائین کے حتوق کے معلی میں خداسے ڈرتے دیوں تم نے ان کوالٹری امانت کے طور پراپنے قیدِ ریحاح میں لیا ہے ، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قالون ہی کے ذریعے تہا ک بیے ملال ہوئی ہے جمہا ماان پرخاص حق یہ ہے کہ جن محاکمہیں اینے گھویں آنا ناہب ند مہوان کو دہ تمہا دیسے بہتر پر جیھے کا موقع نہ دیں اوراگروہ بینطاکر بینی ترتبیہ کے لیے مان کو معولی سرادے سکتے

ہواوران کافاص حق تم پر بہ ہے کرتم اپنی حیثیت اوروست کے مطابق

کشاوہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور بیس

تہمارے درمیان وہ سرچھمتہ بدلیت جھوڈ کر مباریا ہوں کہ اگرتم لسے
مضبوط بکھیے رہے اوراس کی رہنمائی میں جیلتے رہے ، توکیمی مراہ

مضبوط بکھیے رہے اوراس کی رہنمائی میں جیلتے رہے ، توکیمی مراہ

مقبوط بکھیے کے روز النڈ تعالی تم سے میرے بارے بین ریافت

فرمائے گادکری نے نداکا پینام تم لوگوں تک بہنما دیا بانہیں ؟) باؤ

فرمائے گادکری نے نداکا پینام تم لوگوں تک بہنما دیا بانہیں ؟) باؤ

تم وہاں میرے بارے بین خداکو کیا جواب دو کے ؟

ماصرین نے یک دیان ہوکر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کامق اواکر ویا، آپ نے سے سے کہ کہنچا دیا، اور آپ نے تبعی و خیر نواہی میں کوئی دقیرہ نہیں جہوڑا۔ اس پر آپ نے اپنی فہادت کی انگلی آسمان کی طرف المقائی کھرلوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور حمی کا تے ہوئے تین بار کہا، اے الشرا تو ہمی گواہ دہ، اے الشرا تو ہمی گواہ دہ تا ہمی گواہ دہ تا ہمی گواہ دہ تا ہمی کو اہ اور تیرے یہ اور تیرے یہ تا دو تا ہمی کو اہ ہمی کہن نے تا دو اگر دیا گا

بچرسمنرت بال منافران دی، اوراقامت کمی، اورای فلری نماز شیمانی اس کے بیشرت باللاً فی دوباره افافت کمی اور آپ نے عسری نماز شیمانی نظهراور عسری نمازی ایک سانفر شیمنے سے بد

آپ تھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوت کیا ما آہے ، پھرآپ نے اپنی اوٹمنی قصوار كالبخ أدهم موثر دباجدهم بلرى برى جنابس بي اورسادا مجع آم كيسامن ہوگیا جس کے سب ہی لوگ پیدل سفے ، آپ قبلہ روم و گئے ، اور آپ نے وہیں وقوص فرمایا ، بہاں تک کرا فاآب کے غروب کا وقت آگیا اورشام کی زردی تھی ختم ہوگئی اور سورج بالکل غروب ہوگی تواس وقت آپ (عرفات سے مزولنے کی طردت) روان مہوئے ا در اُسام مِن زیرکوآٹ نے اپنی افٹنی پراپنے بیچے بٹھا لیا اورات مزد لفے البینے بہاں آگر آپ نے مغرب اورعشار کی نمال ایک ساتھ بڑھی، ا ذان ایک ہوتی اور اقامت دونوں کے بیے الگ الگ، اور ان دونوں غازوں کے درمیان آپ نے کوئی سنت بانفل خاز نہیں پڑھی- اس سے بعد آپ آرام فرمانے مے بیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رسیے ، بیہاں تک کمبیح معاوق ہوگئی اور فجر کا وقت ہوگیا جہرج صاوق ہوستے ہی آپ نے اذان اور اقامت کہلوا كرفيري نازادّل وقت ا وا فرمائي ، نا زِفجرسے فارغ بوكر آپ مشعرالحرام سے باس تشریبین لاستے ۔ بیہاں آگر آپ تیبلے کی طریت دُرخ کرسے کھڑسے ہوستے اور دُعا ، تكبير بهليل اورتوحيد وتسبيح بين مصروف بو سكة اور ديرتك مصروف رسي جہے ایب اُجالاموگیا توطلوعِ آفاب سے ذرابہلے آپ وہاں سے منی سے بليے رواز موستے ، اور اس وقت آپ نے اپنی نا قر سے پیچھے فضل بن عباس کوموار كرليا اور روانهمونے بجب آب وادئ محتر الله الم ينج توآب نے اپنى ا ونشنی کو ذرانیز کردیا بهممترسے کل کراپ اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جیرے سے پاس ماکر بھلتا ہے، پھراس جرے سے پاس بہنچ کر ہو ورفت کے

پاس ہے آپ نے رمی فرمانی ، سات کنکر ہاں اس پر میبینک کرماریں اور ہر كنكرى كېينكة بوستة آپ ألله أكْبُر "كهنة مات تنے- بيكنكريال ميونى جيونى میر دوں کی طرح تغییں \_\_\_ آپ نے نشیبی مقائم سے جمرہ پر بیر می کی ، جب آپ ری سے فارخ ہوئے توقر بان گاہ کی المرت روان ہوئے، و إن آپ نے ترب تھراونٹ اپنے دست مبارک سے قربان کیے ، اور باتی اونٹ معنرت على روز كے حوالے كيے حون كى فريانى حصنرت على وزائے كى اور آئ سے حصرت كائ كوابني بدايا سمے اونوں ميں مشريك فرطايا ، ميرآت نے ملم دياكة فرطاني سمے ہر سراونٹ میں سے ایک محوالیا جائے بہنامچہ سرایک میں سے ایک ایک فكوا في ويجيم والاكبا اوريكاياكيا يميزي في التُرطبيري لم الروحصرت عليُّودنون تے اس گوشت میں سے تناول فروایا اور اس کا شور یا کبی بیا یم منی سلی الشرطبی و اپی اونٹنی پرموارہوئے اورطوافٹ زیارت کے بیے بہت الٹرکی طرف روان موسئة ، ظهرى نمازات نے مك ميں پہنچ كرا دا فرائى - نمازظهرسے فارغ بوكرآپ داہنے اہلِ نما ندان ابن عبدالمطلب کے پاس آئے ، جوزمزم سے با ٹی کمپینے کمپینے کر لوگوں کو پلارہے تھے، آپ ہے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر بلاؤ۔ اگر مجھے بازدلینہ منہوتا ، کہ بھے دیکھ کر) ووسرے لوگ تم سے زبردستی بیرمند جھین لیں کے توبي خود اپنے بائنہ سے تمہارسے سائنڈ زمزم سے ڈول کمینیتا -ان لوگوں نے آپ کو دوں مرکر دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرطایا کے

ك مسلم عن حبفرين محدث امير-



جنایت کے لغوی معنی ہیں، کوئی حوام کام کرنا، گناہ کرنا، وغیرہ لیکن جج کے باب ہیں جنایت سے مراد کوئی ایسا کام کرنا ہے ہو حرم ہیں ہونے کی وجہ سے یا احوام باندھ لیننے کی وجہ سے حوام ہو، اس طرح جنایت کی وقسیس ہوجاتی ہیں۔

> دا) حنایت حرم -(۲) حنایت اِحرام

آدمی سے کوئی ایسا کام سرزو ہوجائے ہوحد و دوم میں حرام ہے یا کوئی ایسا کام سرزد ہوجائے جوحالت اِحرام میں حرام ہے دونوں کی تلافی کے لیے کفارے اور قربانی کے کچھ الگ الگ اِحکام ہیں جن کو ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔

#### حرم مكتراوراس كي عظمت

روئے زمین پرسب سے مقدس ،سب سے زیادہ بابرکت اورسب
سے زیادہ قابلِ احترام وہ عارت ہے جس کوخدانے" اپناگھر" قرار دیاہے ، جو
توجیداور ناز کا مرکزہے ، اور روئے زمین پروہ سب سے پہلی عمارت ہے جس
کوندائی عیادت کے سیاتھ برکیا گیاہے ، جو برایت وبرکت کا سرچشمہ ہے اور

ساری انسانیت کامرجع اوریناه گاه ہے۔

پیریدبیت اللہ جس مبادک مسجود کے درمیان میں واقع ہے ،اس کو مبالحرکا ربین قابل احترام مسجد کہا گیا ہے ، اوراس کو دنیا کی تمام مسجدوں سے احتمال بی ہیں اللہ اصل مسجد قرار دیا گیا ہے ، روئے زبین کی دورسری سجدوں میں اسی سیے نمساز مسجد ہے کہ وہ اس مسجد جرام کی قائم مقام ہیں اور اسی کی طرف ان سب کا رُخ ہے۔ مسجد الحرام کی ظام سے کہ اس میں لیک نماز پڑھنے والے کو ایک لاکھ نماز وں کا تواب ملتا ہے گ

خدا کا گراور میرالحوام بھی میارک شہری واقع ہے اس کو بلوالتہ الحرام " دالتہ کا حرمت والا شہر ) کہاگیا ہے ، اور خدا کے رسول نے اس کو روستے ذہین کے تام شہروں سے بہتراور التہ کی نظر میں تام بہتیوں سے زیادہ مجبوب بنایا ہے نیز آپ نے اس کو نہا بہت یا کیزہ ، دل بہند اور اینا مجبوب ترین شہر قرار دیا ہے اور یہاں تک فرما باہے کہ اگر میری قوم کے لوگ مجھے بیبال سے سکھنے پر مجبور نہ کرنے توم سے لوگ مجھے بیبال سے سکھنے پر مجبور نہ کرنے توم سے لوگ مجھے بیبال سے سکھنے پر مجبور نہ کرنے توم سے لوگ میں تعمیر کر ہوں ہوں ترین تا ہوں اس کو تا ہے تھے کہا ہوں کہ بیاں کے نواز کر ہوں اس کو نت اختیار ہوگر تا ہے۔

مهرالتدتعانی نے مزسرت ای شہر کریمی کو حرم قرار دیا ہے بلکہ اس کی ہرہر سمت میں کئی کئی کلومیٹر کے علاقے کو مدود حرم میں داخل فرماکرد حرم اربین داجیب الاحترام علاقہ) قرار دیسے دیا ہے ، ازراس کی عظمیت واسمترام کے کچھ آ داب و اسکام مقرر فرما و بیے میں دان مدود میں بہت سے وہ کام اس علاقے کی حرمت اسکام مقرر فرما و بیے میں دان مدود میں بہت سے وہ کام اس علاقے کی حرمت

منعلق مع مرام اور نامائز بی جرباتی ساری ونیایس مائز اور مباح بین -حرم کے مدود پہلے صفرت ابراہیم علیاً لسّلام سے مقرد فرمائے ستھے - اس کے بعدتبی مسلی التّہ علیہ وسلم سنے اپنے عہدر مالت ہیں ان صرودی تجدید فرمائی۔ يه مدود معلوم اودمعرد من بين - مرسينے كى مبانب تقريبًا ١٥ كلوميٹرتك وم كى صد ہے ، مین کی ممت میں تقریبا گیارہ کلومیٹر، طائف کی ممت میں مجی تقریبًا گئیارہ كلومير اورتقريبًا اتنے بى كلوميٹرنك عراق كى جانب بھي وم كى معدہ، اورمبّے \_ ی طرون تغریبًا منوله کلومیٹر تک ترم کی معرب، سے بی ملی التّٰہ علیہ وسلم سے بھی ہ مصربت عمر فاروق واورسنرت عثان زاور سرت معاديير في اينے استے دور ين اس مديندي كي تجديد فرمائي أوراب برمدود علوم ومعروف بيد يصعد حرم كم عظهن وعزت اخدا اوراس كرين سيقنلق اوروفا دارى كى علامت سيحادر أتمت بجيثيبت مجموعي جب تك اسعظمت واحترام كوباتى ركه في اس برخداكي حفاظت اور دحمت کامیابه موگااور وه دنبایس دفعت اود مربلندی کی زندگی

نی صلی الند طلبه و کمم کاارشا دسہے۔ "میری پر امت حب تک سوم مقدس کی عظمت واصرام کاتن ادا کرتی رہے گی، بخیررہ ہے گی اور حبب وہ اس کا احترام اور اسس کا احساس منائع کر دسے گی، تہاہ و ہر باد ہوجائے گئے ہے

#### جنایات حرم

ا يرم كى خود روگعاس، بيٹر، پودے اور سرائجرائبرو كالمنا يا اكھاڑنا جناب ہے،اگریسی کی ملکیت نربوں نواس کا کفارہ صرف پرسے کہاس کی قمیرسن را و خدا میں خرج کر دی مباہتے، اور اگر کیسی کی ملکتیت ہول نو کھیر دوگئی قمیست ا داكرنا واجب ب مدرة بمي كرنا بوكا اور مالك كونجي تميت دينا پڙے گي -م ۔ إِذَ فَرْ كَاشْنِهُ بِالْكُمَالْدِنْ كَى اجازت ہے بیمنرت عباس م سے سطارلیے • برآپ نے اِ ذخر کا شنے کی اجازت وسے دی تنی ۔ ۱ یخودرو پودے بیاہے وہ محاوم منکا (بی کیوں نربوں ان کا منایا آکھا ڈنا

ہی جنایت ہے۔

مم رہوپٹر بودے تو دروز ہوں بلکہ بوتے اور لگائے گئے ہوں اُن کونوڈنا مبنايت نهين اسي طرح كسى درخمت كے چنديتے توڑ نامجي حبنايت تهين لبشرطيكم یرکسی کی ملکیست منہوں ،اگرکسی کی ملکیسٹ ہوں نواس کی امعازسٹ سے بغیریز نوٹسے مائیں، ہاں مالک خود توڑے توجنایت نہیں ہے۔

۵ رح مر کے شکار کا فتل کر نامجی جنایت ہے ، فتل کرنے والے کو اکسس كاتا دان دينا بوكا

۱- حرم کے پرندے کے انداسے توڑنا پاکھون لیٹا کمی جنابیت ہے ،

مله ایت می نوخبودارگهاس سے من كولوبارلوگ مى انتقال كرتے منقے اور هميتوں بريمي والى جاتى تنى -

المی طرح حرم کی نثریاں مارنا بھی جنابیت ہے۔ کے۔ اگر کسی سے پاس کوئی شکار ہواور وہ شخص حرم بیں واخل ہور ہا ہو تو اس ہروا جب ہے کہ اس شکار کو جیوڑ دسے، بال اگر شکار رستی میں بند ما ہموا ہوا ور رسی اس کے ہاتھ بیں ہو، یا شکارسی نجرے اورکٹہرے بیں بند ہوتواں کا تیمونا وارنہ ہیں۔ ہر یمیقات سے احرام با ندسے بغیر حرم میں وائل ہونا بھی جنا بت ہے ، اورالیے شخص پر ایک فربانی واحب ہے۔

۵۔ سرم کے صدو دہیں ان جانوروں کا مارنا جنایت نہیں ، بھیٹریا ، سانپ ، بھیٹریا ، سانپ ، بھیٹریا ، سانپ ، بھیو، چوہا بینی بلوں ہیں دہنے والے جانور ، کمچھوا ، چھپکلی ، مچھر کھٹمل ، لیتو کھی ، مھٹر ، چیونٹی اور وہ میا نور جو حملہ کریں اور ان سے چھلے سے بچنے ہے لیے ان کو مار ڈالنا ناگزیر مہو۔

ارحرم سے باہرملق یا تفصیر کرانا ہمی جنایت ہے اور اس سے ایک قربانی واجب ہوگی۔

> جنایات احرام احرام کی جنایات تیم تیم کی موسکتی ہیں ۔ (۱) جن میں دو قربانیاں واجب ہیں ۔ ر۲) جن میں صرف ایک قربانی واحب ہے ۔ (۲) جن میں صرف ایک قربانی واحب ہے ۔ (۳) جن میں صرف صدقہ واحب ہے۔

وه جنایات جن می دو قربانیان واجب بین

ا- مرد اگر کوئی گاڑھی خوشہویا گاڑھی مین دھی سرمیں لگائے اور ایک ترق روز وہ نگی رہے ، پورسے سرمیں لنگائے یا چوتفائی سرمیں اس پر دو قر بانیاں واجب ہوں گی ، البتہ کوئی خاتون ایسا کرسے تو ایک ہی قسر بانی واجب ہوگی -

۲۔ وہ ساری بھنایات بن سے بچے اِفراد کرنے والے پر ایک قربانی واجب ہمرتی ہے ان سے قارن پر دو قربانیاں واجب ہوتی ہیں۔

ما سرچ نمتع کرنے والا اگر بدی کا جانور سائد لایا ہو، تو اس پر ان ساری جنایات بیں دو قربانیاں واجب ہوں گی جن سے مفرد پر ایک قربانی واجب ہوتی ہے۔ وہ جنایات جن میں ایک قربانی واجہ ہے۔

صرف دومورتوں ہیں ا ونرٹ یا گاستے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس سکے علاوہ بہاں بہاں قربانی کا ذکر آ یاسہے اس سے مُراد نکری یا بھیڑکی قربانی سے۔

ا - طواف زیارت اگرکوئی جنابت کی مالت میں کرسے توایک اونے پاکائے کی قربانی واحیب ہوگی ۔

۲۰ وتومین عرفات سے بعدطوامین زیارت اورملق یاتفقیرسے پہلے اگرمہا شرت کر لی تو اونٹ یا کاسئے کی قربانی وابجیب ہوگی۔

ان دوصور توں کے علاوہ باتی مسور توں بیں بمری یا بمبیے ٹر کی قربانی واجب ہوگی۔ مور مطوات ہے واجہالیہ " میں سے کوئی نبی واجب ترک کردیا<u>جائے</u> توایک قربانی واجب ہے۔

ذبل میں بیان کیاما تا ہے۔

دین بین بیان میاها ہے۔ بهم به اگر زیادہ خوشہو کا استعمال کیا توایک قربانی واسب ہے اور اگر مقور می خوشہواستعمال کی میکن حبم سے کسی بڑے عضور پرمثلاً مسر؛ ہاتھ، بہبر وغیرہ پر کلی تب میں ایک قربانی واجب ہے۔

۵۔ اگر ایک ہی عبلس میں پورے بدن پر ٹوشبونگائی توایک ہی قربانی

واجب ہے ادراگر مختف مجلسوں میں پورے بدن پرسگائی قوہر مرتبر کے

عوص قربانی واجب ہوگی۔ 4۔ خوشبولگانے سے جد قربانی توکہ لی لیکن خوشبو زائِل نہیں کی تو تھے

قرباني كرنا ہوگى -

، منوشبودار لباس بهنا اور دن م<u>رسهن</u>ے ریا تو ایک قربانی و اجب

-مرر رقیق مهندی مسر، واژمی یا با تفهیرین نگانی توایک قربانی واحبب ہوگی ۔

سیلے طوات کے واجبات سفحہ۔ ۲پردیمجیے ۔

4 سید ہوستے کپڑے بہننے ہیں قربانی واجب ہونے کی مشرط یہ ہے گئہ ایک دن یا ایک رات میمنے رہے، اس سے کم دقت میننے سے قربانی واجب نه ہوگی بلکہ صرف معدفہ وا جب ہوگا ، اسی طرح بہمی مشرطہ کہ سلے ہوئے كبرے كورواج سے مطابق بہنے اگركوتی اپناكرتزیا شیروانی یونہی كندسمے پر ڈال مے اور ہائھ اُسپنوں بین نرڈا سے توکوئی جنابت نہیں ہے۔ نجاست حكمى سے پاكى ماصل كيے بغيرطواف كرنے بين كمي وجوب قربانى ح تعلق سے کچھ سائل ہیں، ذہل میں ان کوبیان کیا جاتا ہے۔ ا۔ طوافِ زبارت کے علاوہ کوئی بھی طواف حالتِ جنابت ہیں کیاجائے ایک قریانی واجب ہوگی ۔

11 سطوات زیادت مدیث اصغرکی حالت میں کیا جائے تواہیے تسربانی واجب موگی - اور عمرے کا طواف بھی حدثِ اصغرکی حالت میں کرنے سے ایک قربانی واجب *ہوگی*۔

۱۲ سطوات زیارت سے زیادہ سے زیادہ تین شوط ترک کر دینے سے قربانی واجب ہے اور اگر تین شوط سے زیاوہ ترک کردیئے تو مجر قربانی سے اس کی تلافی مزہوگی ملکہ دوبارہ طوات کرنا ہوگا۔ معلار واجبات عج بميس سے كوئى واجب ترك كرديا مبائے تواليك قربانى وابعب ہے۔

سلہ حج کے وابہات منعماا ۳ پردیکیسے

۱۲۷ مفردملق یانقصیر یاطواب زیارت دسوی ذوالحجرکے بعد کرے تو قربانی واجب ہوگی۔

ا۔ قارِن ذبح سے پہلے یا رمی سے پہلے ملق کرائے تو ایک قسسریانی واجب ہوگی ۔

وه جنایات جن بی صرف صدقه واجب ہے

ا - نوشبو کا استعال اس مقدار میں کیا جائے جس سے قربانی واجب بہیں ہوتی ، توالیسی معورت بیں صفر قرد اجب ہوگا ، مثلاً ایک عصنو سے کم میں خوشبو سکائی ، یا لیاس میں ایک بالشت مربع سے کم مگر میں لگائی یازیادہ دسکائی لیکن لیاس کو بودسے ایک دن یا بوری ایک رات استعال نہیں کیا۔

۲ سیلاموالیاس ایک دن یا ایک رات سے کم پیہنایا اسنے ہی دفت سے کے بیہنایا اسنے ہی دفت سے کے بیہنایا اسنے ہی دفت سے سیے مسروعانک لیا تو ایک مسروعانک لیا تو ایک مسروعانک با بسلام واکیرا بہنا مثلاً ایک گھنٹے سے بھی کم تو ایک مشمی افا دینا کانی سے۔ کانی سے۔ کانی سے۔

م-طوافِ قدوم یاطوافِ دواع یا اورکوئی نفلی طوافٹ صدیث اصغر کی مالمت ہیں کرسنے سے ایک صدقہ واجب ہوگا۔

سله مدد قدست مُرَاد ایک شخص کاصدقهٔ فطرست مج اسی روسید واسد میرکن حراب سیے ایک کلوایک مودی گرام ( ۱۰۲۱ م) کے برابرست، (علم انفقر مبلد م صفحه ۱) اوربہشتی زیودیس ایک شخص کا صدقه فطرایک میرما شعے بارہ حیثانک بتایا گیاستے۔ م مطوات قدوم یاطوات وداع یاسی کتین یا تین سے کم شوط ترک کردیتے تو ہر شوط کے عوض ایک مدقد واجب ہوگا۔

۵ - ایک دن ہیں جس قدر ری واجب ہی ان ہی سے آدمی سے کم تمک کردے مثل ار ذوالجہ کوجم وعقبہ کی سات رقی واجب ہیں ان ہیں سے کوئی شخص تین ری ترک کردے تو ہرکنگری کے بدلے ایک معدقہ واجب ہوگا۔

4 کسی دو مرشخص کے مریا گرون کے بال بنا دیسے ، چاہے یہ دو مرا شخص محرم ہو یا غیر مُحرم ، ایک معدقہ واجب ہوگا۔

2 - پانچ ناخی کٹوائے یا پانچ سے زیا دہ لیکن کسی ایک ہاتھ بھیرے نہیں بلکہ متنفرق طور سے کٹوائے تو ایک معدقہ فطروا جب ہوگا۔

4 کی متنفرق طور سے کٹوائے تو ایک معدقہ فطروا جب ہوگا۔

4 کی متنفرق طور سے کٹوائے تو ایک معدقہ فطروا جب ہوگا۔

اصولی ہوایات

ا۔ اگر ایک ہی مدیتے کی قیمت یا چندوا جب مدتات کی قیمت ایک قربانی کے برابر ہوجائے ہی صدیقات کی قیمت ایک قربانی کے جانور ارزاں ہونے کی وجہسے ہو یا چندصہ تا ہے جانور ارزاں ہونے کی وجہسے ہو یا چندصہ قات کی قیمت آئی ہوجائے کہ قربانی کے برابر ہوجائے تو اس قیمیت میں سے آئی رقم کم کر لینا جا ہے کہ بقیر رقم قربانی کی قیمت سے کم دہ جائے۔

میں سے آئی رقم کم کر لینا جا ہے کہ بقیر رقم قربانی کی قیمت سے کم دہ جائے۔

ہار سے جے کے واجبات ہیں سے کوئی واجب آگریسی عذر کے بغیر ترک کیا جائے تو قربانی واجب ہے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے اور اگر عذر کی وجہسے چھوٹر دیا جائے تو مذہ سے تو قربانی واجب

کے عذر کی شالیں ، بخار اسردی کی شدّت ، زخم ، سریں درو وغیرہ ، کھرعذریں پر بھی صنروری نہیں کہ وہ ہروفت رہے ، نریر صنروری سے کہ اس سے میان میلنے کا خطرہ ہو۔

داسيب سيداور ترسدقر

مل ایرام کی مالت بی بوکام ممنوع بی ان کو کردلینے سے بعض صورتول بی قربانی واجب ہوتی ہے اوربعض مورتوں بیں صدقہ درم بیساکہ جنایات کی اقسام سے واضح ہوا۔) قربانی واجب ہونے کی صورت بیں بریمی اختیارہ کرقرانی کے بجائے چیسکینوں کو ایک ایک شکرقہ دسے دیا جاستے اور بریمی اختیار ہے کہ بجائے حیوسکینوں کو ایک ایک شکرقہ دسے دیا جاستے اور بریمی اختیار ہے کہ جب اورجہاں جاسے صرفت ہیں روزے رکھ سے۔
صدفتہ واجب ہونے کی صورت ہیں انتتیارہ ہے کہ معدقے مجاسے ایک دوزہ دکھ ہے بجائے

## في الرقي جزا

منوعات احرام میں سے وحتی جانورکاشکاریجی ہے، — شکار کرنائی ممنوع ہے اورشکار کرنے والے کی اعانت کرنائی ممنوع ہے، وحتی کاشکار کرنے سے جزالازم آتی ہے، جزاکے لغوی معنی بدلے کے ہیں اورشکان کے باب میں اس سے مُرادشکار کی وہ قیمت ہے جو دومنصف مزاج میں جی نظرافرا و تجویز کریں ، قرآن یاک ہیں ہے

يَاعِهَا إِلَى الْمَلُوا لَا تَقْتُلُوالتَّبِينَ وَانَتُمُ حُسُورًا وَمَنْ قَتُلُ مَا قَتُلَ مِن النَّعِمَ وَمَن قَتُلَا مِنْكُمُ مُنتَعِيدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتُلَ مِن النَّعِم وَمَن قَتُلَ مِن النَّعِم النَّعَمِ النَّعَمِ مَا قَتُلَ مِن النَّعَم النَّعَم النَّا مَا قَتُلَ مِن النَّعَم النَّعَم النَّا النَّعَم النَّعَم النَّعَم النَّعَم النَّعَم النَّا النَّعَم النَّا النَّعَم النَّا النَّعَم النَّا النَّه النَّه النَّا النَّه النَّالِينَ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّامُ النَّا النَّامُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِمُ النَّامُ الْمُلِي النَّامُ النَلْمُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَا

"اے ایان والو ا اِحرام کی حالت میں شکارمت مارو ، اورتم میں سے کوئی جان بوجد کر اگر شکار بارے توجوجا قدراس نے مادا ہے اس سے ہم بقرایک حافر نذر دینا ہوگا حیں کا فیصلہ تم میں سے دوعادل ا فراد کریں گے اور یہ بدی کو پہنچی جائے گی یاس جن بیت کے کفارے بیں چندسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یاس سے نقدر روزے در کھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کامزوم کھر ہے ۔

اس آیت پس جس شکار کو سرام قرار دیا گیا ہے وہ منتھ کا شکارہے بجری شکار مالیت اِحرام بیں ماکز ہے ، بہاہے اس کا کھانام اکر بھویا نہ ہو، قرآن کی صراحت مالیت اِحرام بیں ماکز ہے ، بہاہے اس کا کھانام اکر بھویا نہ ہو، قرآن کی صراحت

اُحِلَّ لَکُوْصَیْدُا اَلْحَیْ وَطَعَاصُهُ مَنَاعًا لَکُوُمَ وَلِلَّسَیّارَةِ وَکُولِلَّسَیّارَةِ وَکُولِلَّسَیّارَةِ وَکُولِلَّسَیّارَةِ وَکُولِلَّا اَلَٰهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا لَا لَكُولُولِ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا اللللْمُ وَاللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُو

ا۔ ٹو ڈنکارکرنا ہمی ممنوع ہے اور شکارکرنے والے کی مروکرنا ہمی ممنوع ہے ، جس طرح ٹرکارکرنے والے پرجزا ہے اسی طرح مددکرنے والے پرجبی

بر ہے۔ ہے۔ اگر کئی مُحرم مِل کرا یک شکار ماریں یا ایک مارے اور حینر مدد کریں توریب پرانگ الگ جزا واجب ہوگی ۔

مع - اگر ایک محرم کئی شکار مارے توجینے شکار مارے گاانئ ہی جزائیں واجیب ہول گی -

مہ ۔ صرف دصتی ما فور کاشکار کرنے سے جزا وابجب ہوتی ہے ، پالتو بانوروں کے مارنے سے جزا واجب نہیں ہوتی مثلاً کوئی شخص بکری ، گائے ، اونٹ ، مرغی وغیرہ کو مار وے تواہی ہے جزا واجب نہیں ہوتی - ہ۔ جن جانوروں کا گوشت ممال نہیں ہے وہ جاہے کتنے ہی بڑے ہوں ان کی برزا بحری ہی ہوگی ۔ مثلاً کسی نے پائتی کوما را تواس کی برزا بحری ہوگی ۔ بہ ۔ بوئیں یا ٹائوی اگر ٹمین سے زیادہ مارے یاکسی کومارنے کا حکم دے نو ایک صدف فطروا جب ہوگا، اور ٹمین یا نمین سے کم مارسے توجوچاہے مسترقہ نو ایک صدف فرفطروا جب ہوگا، اور ٹمین یا نمین سے کم مارسے توجوچاہے مسترقہ

یے شکار اگرکسی کی ملکیت ہوتو دوہری قبیت اداکرنا ہوگی، راہ خد ایس جزاتو دے گاہی، اس شخص کو بھی مجتوزہ قبیت دینا ہوگی، حس کاشکار مارا

ر شکارجہاں ماراگیا ہے اورس وقت ماراگیا ہے اسی مقام اوراسی وقت کی قیمت وا بجب ہوگی ، نرکسی دوسرے مقام کی قیمت کا اغتبار ہوگا اور د دوسرے وقت کی قیمت کا ، اس بے کرقیمتیں وقت اورمقام سے کے لحاظ سے کم دبیش ہوتی ہیں ۔

مین در در مین برمی اختیاری کشکارے بم بلّه مجوزه جانور خرید کرم م مین در میر دیاں ذبح کیاجائے اور برمی اختیار ہے کہ اس فیمت سے غلہ وغیرہ خرید کر مرسکین کو ایک صدقہ فطر کے بقدر درے درے ، اور برمی اختیار ہے کہ مرسکین کے صدقہ فطر کے بدلے ایک دوزہ دکھ لے ، اوراگر مجوزہ قبیت میں خربانی کا جانور در خریدا جا سکتا ہوتو بھر دوہی صور ہیں ہیں مرسکین کو صدف فطر کے بقدر درے یا ہر صدف نے میں دوزہ درکھے۔ فطر کے بقدر درے یا ہر صدفہ ہے عوض میں دوزہ درکھے۔ فطر کے بقدر درے یا ہر صدفہ نے میں نہیں ہے کہ ایک صدفہ فطر کے بقدہ اس میں دوزہ درکھے۔ فلر الم منكے تو مجرمتنا بل سكے وہ صدقہ كروے يا ايك روزہ ركھ لے۔ ال- جزا سے عوض ہيں جومد قرديا جاتا ہے اس كامكم اور مصارف ال- جزا سے عوض ہيں جومد قرديا جاتا ہے اس كامكم اور مصارف

بالكل وبي بين جومدة و فطرسے بيں -

# الحصاركابيان

اوراگرکہیں گیرماؤ اور ژک مانا پڑے تھ اور عمرے کی نیت کرد، تواسے پُوراکرد۔ اوراگرکہیں گیرماؤ اور ژک مانا پڑے تو ہو قربانی میتراکئے اللہ کے منور پیش کرد اور اپنے مرول کی تحلیق نرکراؤ جب تک کہ بدی کامیا تور اپنے تھرکانے ہر مزہم جائے "

إصاري جنهورين إحام باند معنے سے بعد مجے سے رویے مبانے اور مجے یا عمرہ نزکر سکنے کی بہت سى مورى بوسكتى بى چند كا د كركيا ما تاسى -ارده برامن نربور شن کاخوت بورقش وغارت کاخوت بوراه بس کوئی درنده مود یا اورکسی طرت کاجان و مال کا واقعی خطره بو-٧- مون لاحق بوجائے، يد اندلينه بوكر آھے بڑھنے بيں مرض بڑھ جائے گا ، یا صنعت دورنقابهت کی وجرسے آگے بڑھنے کی مکست ہی نہو۔ سو-احرام باندھنے سے بعد توریت سے بمراہ کوئی محم منررہے بہار ہوجائے، وفات بإجائے، باحجگرا ہوجائے اوروہ سائنہ جانے سے انکار کر دے، یا اس کوکوئی مبانے سے روک وسے۔ مع \_سغرتري مذرہے، کم پڑجائے یا چوری ہوجائے۔ ۵ - راسترمبول مبائے اورکوئی راستہ تبانے والانزل سکے۔ ہے۔ کسی خاتون کی عدّت شروع موجائے بمثلًا شوہم طلاق دسے دسے با إحرام باندھنے کے بعدوفات پامبائے۔ ے کسی خاتون مے شوہر کی امبازت کے بغیر احرام با ندیعا ہوا در احرا کہ باندیم لینے کے بعد شوہر متع کردے۔ ان تام صورتوں میں امرام با ندھنے والا محصر ہومبائے گا۔ اس بی إيسار كيسايل - - - - رس ۱- احصاری مودت میں محصر حسیب حیثیبت اونٹ اگائے، بکری ہجو ۱- احصاری مودت میں محصر حسیب حیثیبت اونٹ اگائے، بکری ہجو

ہمی میشرموخرید کرحرم ہمیج دسے یا تھیں۔ ہمیج دسے کہ اس کی طرف سے دہاں قربانی کردی میاستے ۔

م الصاری تربانی واجب ہے، اور جب تک محصری مبانب سے م میں قربانی مزہو، محصر الوام ختم ذکرے۔ قربانی کامبانوریار قم بھیجئے وقت ذریح کا دن مقرد کردے تاکہ اس دن بیرا بنا الحوام ختم کردھے۔ میں علی سریا جھافیاں میں دریاگیا ہوتہ ایک قربانی اور قران یا تنتیج سے

مه عمُرے یا جے إفراد سے روکاگیا ہوتو ایک قربانی اور قران یا کمنع سے روکاگیا ہوتو دو قربانیاں بھیجے۔

ہم۔ اِسعاد کی قربانی کاگوشت مخصف کے سیے کھانا مباکزنہیں اس لیے کہ برگونہ جنابیت کی قربانی سے ۔ کہ برگونہ جنابیت کی قربانی سے ۔

۵۔ قربانی کا ما نور بھیج دینے سے بعد درکا وط ختم ہونے کی مورت ہیں اگر یہ مکن ہوکہ منصر قربانی کا ما نور ذبح ہونے سے بہلے ہی سکتے پہنچ مائے گا ور ذبح ہونے سے بہلے ہی سکتے پہنچ مائے گا اور چ کی سعا دت ہمی مامس کرسکے گا تواس پر واج ب ہے کہ فوڈ اچ کے لیے دوانہ ہو جا اگر سکنے کا اور چ اواکر سکنے کا امرکان نہوں دوانہ ہو جا واکر سکنے کا امرکان نہوں

تومچردمان بونا دا جب بنین -

چے برل کامطلب ہے اپنے برلے اپنے معیارت پر دو مرسے سے جے کوانا ، ایک شخص پر جے تو فرمن ہے لیکن رکھی بھاری معذوری یا مجبوری کی دیم سے تو دنہیں کرسکتا ، تواس سے لیے برتنجائش ہے کہ دیکسی دومسرسے خص کو سے تو دنہیں کرسکتا ، تواس سے لیے برتنجائش ہے کہ دیکسی دومسرسے خص کو

ابناقائم مقام بناكرج كے ليے بين وست اور وہ شخص اس كے بجلتے جج كم ہے، بی صلی الشرطبہ وسلم سے صنرت ابی رین سنے کہا مايدول الترامير و مرميت كورم بوطي بن مرده ج كرسكتة بي مذعمره اور زمواري بربينعن كى ان مي سكت بيد بيكانة طيه والمراج والدكا فرايا الم لين والدكا فرف سيرج وعمره واكراوي اں سے معلوم ہواکہ دورسے سے باے مبی مجے اواکرنا می ہے، اور جنس خود اینا فرض عے اوار کرسکتا بوود دوسے بھی کرا پنا فرینداد اکرسکتا ہے ، ملاایس مورت میں اپنا فرھینہ ادارانای باست سے نداکا قرمن ہے اور جونمس كسى كوبميين كاموقع نها سكے تود ، وست كر بلے كراس كے بعداس سے

مال ميں سے جے بدل كراديا بائے-

الك شخص ني صلى الشرعليروس كي خدمت بيل ما صريح في ، اوركها یانی الشرامیرے والد کا اُستقال بوگیا اور دہ ای زندگی می فرسینے کے اواند کر سكے ستے، توكيائي ال كاطرت سے يح كون ، آپ نے فرمايا آگر تمہ ر -والديكسي كاقرمنه بونا توتم إ داكرتے ؟ اس مخص نے كہاجى إلى عنرورا د كرتا نو ارشاه فرمایا توالد کا قرمنه او اکرنا توا ورمنرودی ہے - کے

اله مجع الفوائد إب لنيابنه في الجي-

- مج بدل مجمع مونے کی شرطیں مجے بدل مجمع مونے کی شوار شرطیس بین بی سے بہای بائج شرطوں کا تعلق تو مجے بدل کرانے والے کی ذات سے ہے اور گیارہ کا تعلق مجے بدل کرنے والے شخص سے مد

محص سے ہے۔

ا- چے بدل کرانے والے پرشرعًا کے فرض ہو، اگرکوئی ایساشخص سے بدل کرائے،
میں پر جے فرض نہ ہو دبینی وہ استطاعت ندر کمت ا ہو) تو اس بچے بدل سے فرض وا نہ ہوگا مثلًا اس کے بدل کے بعدوہ خص صماحی استطاعت بن جائے اوداس پر جے فرض ہو بلئے، تو اس کرائے ہوئے جے بدل سے اس کا فرض ا وا نہ ہوگا بلکہ اس کو جے بدل کران پڑے گا۔

۲- رجے بدل کرانے والاخود سجے کرنے سے مندورہی، اگر معذوری عارضی ہے ہیں کے ذاکن ہونے کی امیدہے، توجے بدل کرانے کے بعد حب وہ معذوری ما باتی رہے اکن کو پھر جے کرنیا پڑے گا۔ اور اگر معذوری سنتقل ہے اور اس کے دور ہونے کی کوئی توقع نہیں ہے مثالا کوئی خعص بڑھا ہے کی وہر سے نہا سے کم زود ہے یا نا بینا ہے تو اس معذوری کا انٹر وقت تک دہمنا مشرط نہیں ہے اگرانشد نے اپنے نعنس سے یہ عذوری جے بدل کرانے کے بعد دور فرما دی تو اب دوبار جے کی فرض نہیں ہے، فرض ادا ہموگیا۔

میں۔ سہدمعذوری چے بدل کرائے سے پہلے پائی جائے ، اگرمعذودی چے بدل کھانے کے بعد بہدا ہوئی ہے تو پہلے کرائے ہوئے جے بدل کا اعتباد نہ ہوگا اود معذوری کے بعد چے بدل کرانا صروری ہوگا۔ کے بعد جے بدل کرانا صروری ہوگا۔

مہر جے بدل کرانے والا مح دسے سے سے کے لیے کہے ، اگر کوئی شخص از خود دوں رے کی طرف سے اس کے کیے بغیر چے کرنے توفرض سا تنط نہوگا، مرتے وقت ومبتت كرنامجى كبنے محصم میں ہے، البیتكسى كا وارث اگراس كى ومتیت كے بغير ہي اس كى طرف سے جے بدل كردے ياكسى سے كرا دسے توفرض اوا

۵۔ بچے بدل کوانے والاہی جے کے میادسے مصادون ٹو د ہروائشت کہے۔ 4۔ ہے برل کرنے والامسلمان ہو۔

ے۔ جے بدل کرنے والاصاحب ہوش وخرد ہو، دیوانہ اورمجنون نہو۔

٨- رج بدل كرف والاسجعداد مورجاب نابالغ بى بود الركسى ناتجه سي جيدل

كرايا توفرض ادانهوكا-

9- مج بدل كرف والا إحرام باند منة وقت الشخص كى طرف سے سيج كى نيت كرے ہو جے بدل كارہاہے-

١٠- دري خص مج كرسے بى بىل كرائے دائے سے بال اگر یراجازت دی ہوکہ وہ دومرے سے بھی چے بدل کراسکت ہے تو کھر دومرے کے

ذريع ج بدل كرانا بمي ميح بوكا-

١١- يج برل كرف والا الشخص كي خشا كي مطابق مج كرس جوج برل كرار إب، مثلًا مج كانوالي نے جے قران كوكها ہے توجے قران كرے بَنِتَع كوكها ہے توجے كُنْع بى كرے۔ الماريج بدل كرنے والاايك بى ج كالحرام باند معاور ايك بى عمل كافرت سے باندهم، اگراس نے جے بدل کرانے والے کی طرف سے بی احرام باندھا اورسائق کی لینے تج

كالجى إحماكا بأنده ليابا ووافراد كى طرف يج بدل كالعظم بانده ليا توفرض اوانهوكا -١١٠ ج برل كهنے والا موادى سے ج كے بيے جائے، پايادہ مج ذكرے۔ ما- بج برل كرف والااى مقام سے مح كامغركرسے بيال بج بدل كرانے والا دمنابو، البنة ميتن ك تهائى ال بن سه يج بدل كرايامار با موتو بعراس رقم مي جهال سے چھیا ماسکتا ہو دہیں سے چھے کے لیے سفرکیا جائے۔ 10- بيج بدل كرانے والا سيج كو فاسد نركرسے، اگر فاسد كرسف كے بعداس كى تفناكرسے كاتواس مج سے مج بدل كرنے والے كافرض ادان بوكا -١٧- يج بدل كرسف ولساء سے ج فوت مز بوجائے ، اگراس كا ج فوت بوجائے ادروہ کھراس مجے کی تصناکرے تواس تعناجے سے بچے بدل کرانے والے کا فرض اوا نرموگا يعبن كتابول مين چنديشرطين اورمجي تكمي بس مليكن وه درامس انهي شرائط ميس كسى ندكسى من واطل بين جنفيه كيريها ل مج بدل كيديد بيمي شرط نهي سب كرم سے مح كرايا جاريا سے اس في اينا فريف ترج اواكرليا ہوك

مله البنة علمارابل مدين كن زيك يصرورى شرطب كرج بدل كرف والاأبنا فردين هج اداكر يكاجو ودنه ج بدل مجع نه يوكار

## مربنه منوره کی جاصری

دین طیبه بی ماصری بااست بیج کاکوئی دکن بین ب الیکن در بین در بنے کافیرحمولی عظمت وفضیلت بمسجد نبوی بین نماز کا ہے پایاں اجرو ثواب اور در بارنبوی بی ماصری کاشوق ، مومن کوکشاں کشاں مدینے بہنچا دیتا ہے ، اور امست کا بہیشر سے بہی دیتوریمی رہاہے ، آ دمی دور در از کا سفر کررے بہت الشربہنچ اور در بالا نموی بین درود و رسلام کا تحفہ بیش کے بغیر واپس آئے، برز بردمت محرومی ہے ایسی محرومی ہے ایسی محرومی ہے ایسی محرومی کا دل در کھنے لگتا ہے ۔

مديئة طيبري عظمت فصيلت

مرینهٔ طیتبری عظمت و فعنیات اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کریمال محسب انسانیت نے اپنی زندگی کے دس سال گزادہے ہیں۔ بہاں آپ کی سجد ہے جس میں آپ نے اپنے پاک سائنیوں سے سائند خازیں پڑھیں ، بیہیں ہر وہ میدان ہے جہاں حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، اور اسی پاک زمین ہیں میدان ہدرے وہ خیران مردہے ہیں ، جن سے نسبت ہرامت کو بجاطور میدان بدرے وہ شہدار آرام کر دہے ہیں ، جن سے نسبت ہرامت کو بجاطور ہرفزے ہیں ہرفزیوں آرام کر دہی ہیں جن کونی صادق منالی الشرطیر وہ معید دروی آرام کر دہی ہیں جن کونی صادق منالی الشرطیر وہ معید دروی اور اسی مسرز ہیں پاک ہیں خود بی کریم صلی الشرطیر وسلم تشریعین فرماہیں۔
مسلی الشرطیر وسلم تشریعین فرماہیں۔

بجرت سے پہلے اس شہر کا نام بٹرب مقا، ہجرت کے بعدیہ مدینہ اور طبیب کے نام سے شہور ہوا اور مندائے اس کا نام طابر رکھا ای

طابر، طیبر، اورطیتبر کے معنی بیں، پاکیزوا درخوش گوار، اور پرخیفنت سہے کہ مدیز طیبر کی پاک مرزمین واقعی پاکیتروا درخوش گوارسیے۔

ہجرت کے بعد صفرت الویکر صدیق زاور حضرت بال اور مدینے میں سخت ہیں اور اکثر وہائی ہماریوں ہوگئے اس سیے کر بیہاں کی آب وہوا انتہائی خواب تنی اور اکثر وہائی ہماریوں کے حکے ہوستے دسمنے بنی ملی الشرطیر و کم نے وعا فرمائی کرم پرور د کار ایمار دوں ہیں مدینے کی مجتنب بیدا فرما دسے ہی طرح ہمارسے دلوں ہیں کتے کی مجتنب بیدا فرما دسے ہی طرح ہمارسے دلوں ہیں کتے کی مجتنب بیدا فرما دسے ہی طرح ہمارسے دلوں ہیں کتے کی مجتنب بیدا فرما دسے ہی طرح ہمارسے دلوں ہیں کتے کی مجتنب ہیں الرکھ تعلیم کی جانب نکال دسے اور بیماں کی آب وہوا کو خوشگوار بنا دستے اور بیماں کی آب وہوا کو خوشگوار بنا دستے ہی

نی ملی النّرعلیه وسلم کو مدینهٔ طیته سے جوغیر معولی مجتنبی اس کا اندازه اس سے کیاجا سکتا ہے کہ جب کہ بھی آپ سفرسے واپس آنے تو دورسے جوئنی مدینے مدینے کی عارتیں نظر آنے گئیس ، آپ فرطِ شوق میں اپنی سوادی تیز کر دینے اور فرائے یہ اور فرائے یہ طابر آگیا ہے اور اپنی جا در شانهٔ اقدی سے نیچے گرا کر فرائے یہ طیبر کی ہوائیں ہیں ، آپ کے ساتھیول میں سے جولوگ گردو فیاد سے بچنے کے طیبر کی ہوائیں ہیں ، آپ کے ساتھیول میں سے جولوگ گردو فیاد سے بچنے کے ساتھیول میں سے جولوگ گردو فیاد سے بچنے کے ساتھیول میں سے دوسکتے اور فرائے دریئے

اله مسترت بابرين ممودة كابيان ب كرمي في يمكن الدينيم كويفرات مناب الشف ميزكانا طابر كما بدري

له بخاری ـ

سے بخاری۔

ى مناك يس شغاسها

نيزآپ كاارشادى -

"اس ذات کی میس سے قبضی میری مان سے، مریفی کی خاک میں ہرمزی کے میں اسے میں میری مان سے، مریفے کی خاک میں ہرمزی کے میں اسے ہیں امیرانھال میں ہرمزی کے میں اس میرانھال سے آپ نے فرمایا تھا، "اور میزام اور میرام اور میرام کے سیاسی اس میں شفا ہے آپ نے فرمایا تھا، "اور میرام اور میرام اور میرام کے سیاسی اس میں شفا ہے ۔

مدینے کی عقد عقاور استرام کی تاکید آپ نے ان الفاظیس فرمائی

" ابراہیم سنے کے کو سمرم" قرار دینے کا اعلان فرمایا تقااور میں
مدینے کے حرم ہونے کا اعلان کرتا ہوں ، مدینے کے دونوں درّوں
کے درمیان کا پورار تبریرم ہے ، اس میں خونریزی مزی مجلستے کہی پر
سخمیار مزاکھا یا جائے۔ اور درخوں کے بیتے تک مزمجا السے ماہیں البندیا رسے کے لیے جہاڑے میا سکتے ہیں البندیا رسے کے لیے جہاڑے میا سکتے ہیں ہے۔

،رسینے بین کونت اخلنیا دکرسنے اور ویاں کی تنکیفوں کو بروانشست کرسنے کی فصنیلت بتائے بھوسنے آپ نے ارشاد فرایا

« بیری اُمّدت کا بوشخص می مدینے کی سختی اور شرقدت کو برواشت

که مذب التلوب. که الترغیب. مو مسلم. کرے وہاں سکونٹ پذیر دسے گا، نیامت کے روز میں اس کی شغامت کروں گا ہے نیز فرط یا

'' آبنی امت سے نوگول میں سب سے پہلے میں مدسینے والوں کی شغا عدت کروں محامچرا ہل کمہ کی اور مچرطا لقت والوں کی '' حصنریت ابراہیم'' نے کے کی سرزمین میں اپنی ڈرتیٹ کوبسائے بوستے دعا فراتی

- يتمي

فَاجُعَلُ ٱفْثِلُا الْمَثِلَا النَّاسِ تَهُوى النَّامِمُ وَالْمُرَمُ وَالْمُرُومُ وَالْمُرُومُ وَالْمُرُومُ وَ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ كَيْشَكُمُ وَنَ<sup>2</sup>

" لبنا ذلوگرں ہے دلوں کوان کی طرات ماک کر دے اور انہیں کھانے سے بیمیل مطافرہا تا کہ بہتیرے شکرگزار ہندسے بن کردیں ۔ بنی ملی الشرطیہ وسلم نے اس دعا کا حوالہ وسینے ہوئے مدسینے سے حق میں خیرو برکرٹ کی دعا فرمائی تھی ،

"اے اللہ ابراہیم ، نیرے خاص بندسے ، نیرسے دوست اور تیرسے نبی متھ اور میں می نیرابندہ اور تیرانی ہوں ، انہوں نے

> مله مسلم-که طبرانی-که ابرایم ۱۴۰

کے کی خیر و برکت کے لیے تجد سے دعائی تنی اور میں مدینے کی خیر و برکت کے لیے تجد سے دعا کرتا ہوں بلکہ اتنی کی اور زیادہ ہو مدینے کی مدینے کی باکی اور دینی اہمیت بناتے ہوئے آپ نے فرمایا مدینہ لمینے اندہ کے شریب نگریس مدینہ لمینے اندہ کے شریب ندم مدینہ لمینے اندہ کے شریب ندم مدینہ کو اس طرح با سرخ دیمال مجینے میں طرح لوہا رکی مبلی لوہ ہے کے میں کچیس کو دور کر دیتی ہے ہے ۔

او ہے کے میں کچیس کو دور کر دیتی ہے ہے ۔

مدینے میں وفات یا نے کی آرز و اور کو مشتش کی فضیلت بناتے ہوئے آپ مدینہ ارشا و فرمایا

"جوشفس این بیاست پانے کی کوشش کرسکتا ہواس کو طراز کوشش کرتی جاہیئے کہ مدسینے ہی ہیں اس کو موت آئے ، اس لیے کہ بیخص مدسینے ہیں وفات پائے گا ہیں اس کی شفاعت کردں گاتھ مصنرت ابن معدوہ کا بیان سیے کہ عوف بن مالک آشج می شنے نے خواب دیکھا کرصنرت عمرہ شہید کر دشیعے گئے اور انہول نے صفترت عمرہ شسے اسپنے اس خواب کا ذکر کیا بیصفرت عمران نے بڑی محمرت سے کہا ماذکر کیا بیصفرت عمران نے بڑی محمرت سے کہا مستموا محمود میں اور کی کو کر نصیب ہوگی اجب کہ ہیں جزیرہ العرب ہیں

> راه مسلم. سی مسلم. سی مسنداحدیزیدی:

ره رہا ہوں ، بین خودجہا دہیں شریک نہیں ہوتاا در لوگ ہردفت مجھے گھیرے رہے دہاں اگرخداکومنظور موگا تودہ انہی مالات بی محجے گھیرے رہے دہاں اگرخداکومنظور موگا تودہ انہی مالات بی محجے شہادت کی معادت سے نوانسے گا۔ادراس کے بعد آپ نے یہ دُعا کی

ٱللَّهُمُّ اسْ ذُقُنِىٰ شَهَادَةٌ فِى سَبِينِيكَ وَاجْعَلْ سوتَى فِي بَلَي رَمْنُوْلِكَ -

"اس الشريجي افي داه من شهادت تعيب كراور مجه است دمول م

کے بنہر من بوت دے یہ مسجد نموجی کی عظمیت

مسجدنوی کاعظمت اورنفنبلت کے سلے یہی بات کیا کم ہے کہ اس کا تیر نبی ملی الشمطیر وسلم سنے خود لینے مہارک پائتھوں سے فرمائی، اور برموں اس ب نماز ٹرخی، اس کی تسبست اپنی طرفت فرمائی اور اس کو اپنی مسجد کہا، آپ کا ادمثاد

"میری اس سجدی ایک نماز پرمنا دومرای سجدون بی بزارتمازی پرصف سے زیادہ افعن سے بمولے مسجد حرام سے ع حضرت انس کا بیان سے کرنی ملی الشرعلیہ دسم سنے ارتفاد فرما با موجس خص شنے میری اس سجد بی سلسل بچالیس وقت کی نمازیں اس طرح پڑھیں کہ درمیان میں کوئی نساز بھی فوست نہیں ہوئی تو اس سے ساچ بہنم کی آگ اور ہر عذاب سے برآت تھے دی جائے گ ادراسی طرح نغاق سے برارت لکھ دی جائے گئے ہے۔ نیزادشا دفرمایا

بریں میرے گھراود میرے میرکے ددمیان کی مگرجنت کے باخوں میں سے ایک بافیجے سے اردمیراممبر مومن کوٹر پر ہے ہے۔ میں سے ایک بافیجے سے اردمیراممبر مومن کوٹر پر ہے ہے۔

روطنهٔ اقدس کی زیارت

کتے نوش نسیب تھے وہ مومنین جن کی انہمیں دیداررمول سے دوش بوہی ہجو آپ کی محبت ہیں رہے ، اورشب دروز آپ کے کلام سے تنفیض ہوئے ، یرمعادت توصرف معابۂ کرام نئے لے منصوص تھی لیکن بیموقع نیالت تک باتی ہے کہ شناقان دیاررومنۂ اقدس پرماصری دیں اور آپ کی دہمیز ہر کھڑے ہوکر درو و دسلام کے تحفے پیش کریں ۔

سرسے پر دروروں مستحدی حربی ہے۔ \* صفرت عبداللہ بن عمرہ کا بیان ہے کہ بی اللہ علیہ وسلم نے فرایا «جس شخص نے جج کیا ، اورم بری وفات کے بعداس نے میرسے روصنے کی زیارت کی تو وہ زیارت کی معادت یا نے ہیں اسٹی خص کی طرح سیم جس نے میری زندگی ہیں

ميري زيارت كي

نیزارشاد فرمایا،۔

که الترخیب پمسنداحمد که نجاری کمسلم-س بیبقی -

«جرشخس نے بری دفات سے بعدمیری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی می میری زیارت کی، اورجس نے میری قبر کی زیارت کی آل کے بیے میری شفاعت واجب ہوگئ اورمیری امت کا جوشخص میری نیار كرنے كى وسمت اورطاقت ركھنے كے باوجود ميرى زيادت مذكرے تواس كاكونى عذر، عذبهي -

" بوشخص میری زیارت سے لیے آستے اور اس سے بواس کو كونى دور راكام مذبوتواس كاعجد برييق سيدكيس اس كي شغاصت كرول " روطنهٔ افدس کی زیارت کاحکم روطنهٔ افدس کی زیارت داحب عہد، اما دیث سے پیمعلوم بوتا ہے آپ رومنهٔ افدس کی زیارت داحب عہد، اما دیث سے بیمعلوم بوتا ہے آپ

كاادشا دسه بهم تضخص في ج كيا اودميري زيارت كوندآيا ، اس في مجمع بظلم كيا، اور ایک مدمیت میں ہے ہم نے استطاعت کے باوجود میری زیارت نہیں کی اس کاکوئی عذر قابلِ قبول نہیں ۔۔۔انہی اما دمیث کی روشنی میں علمار نے وضرر اقدى كى زيارت كو داجب قرار ديا ہے-

چانچمعائر کرام روا تابعین اور دومسرے اسلاف رومنر اقدس کی زیارت

ك علم الفقر-ك علم الفقه ملايجم-ك علم الفقر طبد ينجم-

كابراابتام فرملت تقي

معنرت ابن عمرانی ما دست نئی کردب بی کسی خرسے کستے توسب سے پہلے روضتر اقدیں پر ماحتر بھونے اور بی میں المنز طیرولم کی جناب پی درو دورال پڑھتے۔
معنرت عمران کعپ احباد کوسلے کر مدسینے آستے اور مدسینے بہنچ کرسب سے مہلے دومنڈ اقدی پر ماحتر بوستے ، اور جناب دسالت بی ورو دوسلام پیش کیا۔
مہلے دومنڈ اقدی پر ماحتر بوستے ، اور جناب دسالت بی ورو دوسلام پیش کیا۔
معمرت عمرین عبدالعز پڑ دائے توشام سے خاص اس مقعد رہے ہیے لہنے قاصد کو مدید منوں مجیجا کہ وہ وہاں بینچ کر دربار درمالت بیں ان کا مرام پہنچا و ہے ہے۔
قاصد کو مدید منوں مجیجا کہ وہ وہاں بینچ کر دربار درمالت بیں ان کا مرام پہنچا و ہے۔

## مح كى دُعائيل \_ايك نظري

| The first section of the section of |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| · 10 7 7 6 0 1 10 000 12 1 6 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ą.   |
| جے کے دوران مختلف مقامات پر ادکان کے اواکرستے وقت ہومسنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ل مانگی مهاتی پی وه اسیف اسیف موقع پر اس کتاب بین نقل کی گئی بین اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| ی ان کا ترجمہ اورمطلب می ویا گیا ہے۔ پیہاں ان کی فہرمست اورمفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سالا |
| كي مات بي تاكر بوقت منرورت آساني سے استفاده كيا باسكے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| - آب زمزم بلينے وقت كى وها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| - تلبير-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r    |
| ۔ تلبیرے بعدی وعا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    |
| - رُكن ياني كي وعا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲' . |
| - رمی کی وعائیں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵    |

۱۰۰ - رُلن يَاني کي وعا-۵- رخي کي وعاکيس -۲- سري کي وعاکيس -۲- سري کي وعاکيس -۵- طواحت کي وعا-

۸ - قبولیت دعاسکے مقامات ۔ قربان

۹- قربانی کی دعا۔ ۱۰- ملتزم کی و عا۔

اا۔ میدان عرفات کی دعامیں۔

---

M4.

M4.

### مقامات تج

موم باک اور اس کے فرب وہوار کے مقدس مقلمات جہاں ہے۔ اور کان اوا کیے جا ہے۔ وارکان اوا کیے جا ہے۔ ان ہے ورامی اس کے جا ہے ہوا کہ ان اوا کے جائے ہیں تہا ہت ہی قابل مغلمت واحترام ہیں ہے ورامی شعائر الشہیں، ان کا اسلامی تاریخ سے گہراتعلق ہے۔ ان سے واقعت ہونا ہر سلمان کے لیے مترودی ہے، النصوص زائر بین حرم کے لیے، تاکہ وہ جے سے ہرا بورا فائدہ الفاسکیں، اور ان کے جی بی وہ روحانی کیفیت جدا ہو مسکم ہوجے کی جان ہے ۔ سہولت کے لیے ان مقامات کا تعارفت حروف ہمنی کی جوجے کی جان ہے۔ سہولت کے لیے ان مقامات کا تعارفت حروفت ہمنی کی تربیب کے مطابق پیش کیا جارہ ہے۔

ا ببیت اللّٰہ

یرایی چوکی تعدی می ارت به بوالتر کی مسیم می ارایم اور صنرت المعیل نامیر فرائی می اور ان بنیات اور تمنائل کے مالا تعمیر فرمائی تقی ، کہ یہ سادی انسانیت کے لیے دیتی دنیا تک مرکز ہوایت سنے سیم بی سے وہ دیول انتین بوسادے عالم کی دین آئی دنیا تک مرکز ہوایت سنے سیم بی اور کیمیں سے آئی کی قیادت میں وہ اُتحت اُسٹے ہو قیا محت تک تبلیخ دین اور کار رسالت کا گران ترین فرنینہ انجام دیتی رسے ، قرآن کی شماوت سے کہ دوسے ذمین پر اولاد آئی کے بیانی خدائی عبادت کا مرب سے بہا تھر ہوندہ بیری اور کار برسان سے ، درسارے مندائی عبادت کا مرب کے بیار اور مرکز ہدایت سے ، بی بی درائر حرم مندائی عبادت کا مرب کے مرب اور مرکز ہدایت سے ، بی بی درائر حرم مندائی عباد کی در درائی در ایک کر دو دا لہا در طوال کرتا ہے۔

مبدان عرفات میں ایک خاص مقام ہے جوبطن فرنزیا وا دی فرند کے نام مے شہورہے ، مجز الوداع مے موقع پراسی وادی میں نبی مهلی الشرطلب وسلمسن إمنت كوخطاب فرمايا تفاء

٣-جبل رحمة

میدان عرفات سے درمیان ایک ممتبرک پہاڑہے۔

مه يجبل عرفات

ميدان عرفات كاليك بما رسے اور اس بماڑكى وجرسے بى اس وادى كو دادئ مرفات ياميدان عرفات كيتين -

0.50

مزد لفے میں مشعرالحرام سے پاس ایک پہاڑ ہے۔ م

مكرمعظمه سع مغرب كى مانب تقريبًا ايك متوات كلوميرً كك فالصل پرایک مقام ہے، برابل شام کے بیے اور ان تمام لوگوں کے بیے میقات ہے ہوشام کے داستے سے حرم میں داخل ہول -

منى من فاصلے فاصلے سے تین مقامات برنین متون سفے ہوستے ہیں ان ستونوں کو جمرات کہتے ہیں ۔ پہلاستون توسیجرخیب کی جانب بازار ہیں ہے ائس کو جمرهٔ اُمَانیٰ کہتے ہیں ، دو مرامنتون ہومبیت النّہ کی مبانب ہے اس کو جمرہ نختبی کہتے ہیں، میسراستون جوان کے دیمیان میں سے اس کوجمرہ وکھی محیقے ہیں -محیقے ہیں -دومہ

شهركم مس ميت المدادر معرر ام واقع مد اوران كالمان كے كچونان قے حرم كہلاتے ہيں، حرم كے يد خدود معلوم اور متعين ہيں، كہلے يه مدود معنرت ابرابيم طيالتهام في مقرد فرمائة تقع بمرمعنرت محمل نتر عليه وسلم نے اپنے عبدرمالت میں ان مدود کی تجدید قرمائی -مدینے کی سمت میں تقریبا پانچ کلومیٹر تک حرم کی مدہے ایمن کی میانب تغريبًا كي ره كلوميٹر، اورطانعت كى مانب مجى تغريبًا كياره كلوميم اورقريب قرب اتنے کا مرمزتک عماق کی جانب مرم کی مدہنے اور مبدے کی ممت میں تقریب ستره كلوميزتك موم كامدسه ينجعلى الشعليه وللم كي بعض معارت عمرفاروق دخ صنرت عمان عنی او درس معاویش نے اپنے اپنے ورس ان مدد دکی تحدید فرن -- مدا کے دین سيشنغث اودوفاوادي كاتعاض سيركمسلمان ال يدود كعفمت واحترم اوبخانمت كالإدا پوراائما کریں ۔اوران اموسے بچے رہی جن کا کرناان مدود می منوع فرار دیا گیا ہے۔

میت التہ کے شمال مغرب کا وہ حصتہ ہو حصنرت ابراہیم علیالتسلام ہے دور میں کو بری عمارت میں شاق مقا ، اور بعدی تعمیری شاق و کیاجا سکانی ملی التٰد علیہ دسلم کی نبوت سے بہلے آگ مگنے کی وجہ سے کعبہ کا کچھ حصتہ میں گیا تھا ، قریش نے جب اس کی دوبارہ تعمیری قرمسروا یہ کم پڑگہا اور کچہ داوار حجود ہی گئے گئے كنى الى مجوية بوت معت كالعليم كية بس معليم موكل في الواقع بيت اللهاى كالعقرب اس يعطوات كرف والصطيم ك إبرابه طوات كرفي تاكرمطيم كالجي طواف بوجائے۔

۱۰۔ درسب حرق کرمعظر سے شال مشرق کی بیانب کے سے تعریباً انشی کلوم برکے قاصلے کرمعظر سے شال مشرق کی بیانب کے سے تعریباً انشی کلوم برکے قاصلے ار ذات عرق بدایک مقام ہے براہی واق کے لیے بیقات ہے اور ان سارے لوگوں كے بيائى يوعواق كى جانب سے حوم بي وافل ہوں۔

اا- ذوالحكيف

مدينة طيتبرس كم معظمه آن بوئ مدينے سے آنمد، نوکلوميٹر کے فاصلے برلك مقام ہے، يدمقام كم معظم سے تقريبًا وصائى سوكلوم بركے فاصلے ب واقع ہے ، یہ مرینے سے آئے والے لوگوں کے لیے بیتات ہے

١٢-ركن ياتي

بیت الله کا ده گوشرجویمن کی مانب ہے اس کورکن یانی کینے ہیں ، بیم انتہائی متبرک مقام ہے، آپ کاارشا دہے ایک کافران کا فی اور مجراسود کو مجونے سي خلائي معث ما تي بي 4

ماا-زمزم درم ایک تاریخی کنوال ہے ہوبہت اللہ سے مشرق کی مانب واقع ہے،

معنرت ابرائی علیالتنام نے بوب افتر سے حکم سے اسمعیل علیالتنام افدان کہ ،
والدہ معنرت ابرہ علیالتنام کو یکے کے بے آب وگیاہ رنگیستان ہیں لاکر
بسایا تو النہ نے ان پر رحم کما کر معنومی فعنس فرمایا اور اس میٹییل میدان ہیں
ان کی خاطر زمزم کا پر جی رحم کما کر معنومی فعنس فرمایا اور اس میٹییل میدان ہیں
ان کی خاطر زمزم کا پر جی رحم کما کر معنومی فعن ہیں اس حیثے کی اور اس کے یا تی گائی کم بی
معنیدت آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے آپ زمزم کو خوب سیر ہوکر مینیا جا ہے۔ بیر جس
معند کے بے بیاجائے معید سے ، پر مجورے کے بیے غذا ہے اور بیماد کے بیے شغا ہے۔
معماد صدنیا

بہت انڈسے بنوب کی مانب ایک پہاڑی کا نام ہے ،اب نوان پہاڑی کا مام ہے ،اب نوان پہاڑی کا مہت مولی سانشان ہاتی رہ گیا ہے ، اس سے بالمقابل بیت انڈر کے شمال ہیں مروہ پہاڑی ہے اور ان دولوں سے درمیان ٹرائر حرم سے لیے سعی کرنا داجب ہے ، اس می کا ذکر قرآن پاک ہیں می آیا ہے ۔

۵۱۔عرفات

کر کررہ سے تقریبا بنگارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نہایت ہی وسیع و عربین کشادہ میدان ہے ، حرم کی مدود بہاں ختم ہوتی ہیں وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہوجانا ہے ۔ میدان عرفات ہیں بہنجتا اور دقوت کرنا جج کا اہم ترین دکن ہے، اور جس نے برگن مجبوڑ دیا اس کا مجے ہی نہیں ہوا۔ مدیث ہیں وقوت عرفات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عرفات کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

۱۹۰ سرن مساول کیمنظر سے شرق کی مبانب مبانے والی مٹرک پرایک پہاڑی مقام ہے، یہ مکتر معظمہ سے تغریبا بچاش کلویٹر کے فاصلے پرواقع ہے، برنجد کے دسینے والول کے لیے میقات ہے اور اُن مرادیے لوگوں کے لیے بھی جونجد کے داستے ہوم بین داخل ہوں -

٤ ( محضي

کھے خلیہ اور منی کے درمیان ایک میدان تھا جود دیمیاٹ یوں کے درمیان واقع مقا اس کومقسب کہتے تھے۔ آج کل یہ آباد ہوگیا ہے اور اب اس کومد معاہدہ" کہتے ہیں، نبی کی انٹر طبہ وسلم منی سے جا۔ نے ہوئے بیمال کچھ دیمہ کے لیے تھیرے منعے، لیکن محسب میں تھیرزا منا مک جے ہیں سے نہیں ہے۔

١١-مزولفه

منی اور و فات کے بالکل درمیان بیں ایک مقام ہے اس کوجمے بھی کہتے ہیں ا لیے کہ ،ار ذوا تحرکی شب میں ماجی لوگ بہاں جمع ہوتے ہیں ،مزدلفٹریں و توب داجب ہے اور و توب کا اصل وقت طلوع نجرسے طلوع آفتاب بہ

19- بعالحل

۱۹۹- جلامرا مبدالحرام دنیای تمام مسجدوں میں افضل مسجدہ بلکہ نماز پڑھنے گاال بگریہی ہے اور دنیای سادی مسجدیں در حقیقت اسی کی قائم مقام ہیں - یہ وہ مبارک مسجدہ ہے در میان میں اللّٰہ کا وہ گھروا نع ہے ، جو دنیا میں فعل کی عبادت کا سب سے بہلا گھرے اور جو سادی انسانیت کے لیے ہوایت وہرکت مام حیث ہے ہے بی میلی اللّٰہ علیہ دسلم کا ارشا دہے ، اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا اجروتواب دوسری مگرایک فاکونماندن کے باہرے۔

۲۰- سجد نبوی

نیم ملی الشرطیر و ملم میں ہیرت فراکر مدینے آئے تو آپ نے بہاں ایک معرقیم برا پر شرکی برا پر شرکی برا پر شرکی برا معرقیم پر فرائی ، تعمیری معمانی کوام ان کے مرافظ آپ نودی پرا پر شرکی برسی ا اور اس کے ہارسے میں فراہا ، برمیری سیجد ہے ۔ نیم ملی الشرطیر و کلم نے برسول اس سیریس ناز پڑھی ، اور صحابة کرام نزنے بمی برسول پڑھی داس سیمد کی نعمیلت وعظمت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فراہا

سمرون پین مجدون کے بیے آدی سفرکرسکتا ہے ،سمبرحرام کے بے اسمدا تعلیٰ کے بیے ادرمیری اس مبدکے بیے ہے

نيزارشاد فرمايا

میم شخص نے میری اس میری کمی کمی الیس وقت کی نمازیں اس طرح بڑمیں کہ درمیان میں کوئی نماز فوت نہیں ہوئی، تواس کے لیے جہنم کی آگ اور عذاب سے برارت اور نجات اکھ دی جائے گی، اور ای طرح نفاق سے برارت اکھ دی جائے گئی۔ اور ای طرح نفاق سے برارت اکھ دی جائے گئی ہے۔ اس میرین جینے ہے۔

منی میں ایک مسجد ہے مینی میں وقوت سے دوران حمّاج اسی سجدیں طہراعصر

ک بخاری کم ک الترخیب۔ مغرب، عشاراور فیرکی نازی پڑھتے ہیں۔ ۱۲۷ مسجد تمرہ

مرم اورع فات کی بین سرمد پریس بدواند سے ، دورِم المبیت پر قرائی کی جانب ہے ، دورِم المبیت پر قرائی کی جانب ہے دوم اورع فات کے درمیان مدوامس ہے ، دورِم المبیت پر قرائیل کے لوگ عرفات میائے ہے جائے جرم کے مدد دمی بین بی مشعر الحرام کے ہائی توت کرنے سختے ، اور اس کو اپنا خصوصی المبیاز سمجنتے ہے ، لیکن نی سی الشرطابہ وسلم نے مجنز الوداع میں بیمکم دیا متنا کہ آپ کا خرم " تمره" میں نعب کیا جائے ، جنائی آپ کا خرم " تمره" میں نعب کیا جائے ، جنائی آپ کا خرم مرموری میں نعب کیا گیا ۔ اسی مقام پر «مسجد مرمو» کے حکم کے مطابان آپ کا خرم مرموری میں نعب کیا گیا ۔ اسی مقام پر «مسجد مرمو»

٢٢ مشعرالحرا

مزد لفے کے میدان میں ایک اونج اسانشان ہے، اس کے کنارے کنامے اصاطربنا دیا گیاہہ ، اس کومشعرالحوام کہتے ہیں۔ اس مقام پر کنٹریت سے ذکرتہ بہرے کی تاکید کی گئے ہے نبی مسلی الشرعلیہ وسلم نے اس بہارٹر پر چرارہ کر ذکر دسیرے فرمائی اور دعائی۔ یہ مقام بھی وعائی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔

فَإِذَا اَفَضَمَّمُ مِنْ عَرَفَادِتِ فَاذَكُرُ وَاللَّهُ عِنْ لَا الْمُسْعَرِمِ اللَّهُ عِنْ لَا الْمُسْعَرِمِ النَّهُ وَاذَكُرُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُؤْمُ كُلُما هَا لُكُمُ وَ الْمُؤْمِدِهِ ١٩٨٠)

ولی جب تم عرفات سے اوٹ کر آؤ تومشعرالحرام کے پاس اللہ کا ذکر کردو اور جس طرح تمبیں اس نے ہدایت دی ہے اس طرح یا دکرو کا

#### بهرمطاف

بین الشرے بہاروں طرف کنادسے کنادسے بمینوی ممکل کی بگری ہوتی ہے ،
سی بین طیم می واخل ہے ، اس کومطاف کہتے ہیں۔ مطاف ، طواف کرنے کی
سیکہ کو کہتے ہیں ، یہال شہبے روز بہت المدرے پروانے طواف ، کرنے نظر آتے ہیں
اور جا عیت کے وفت کے علادہ ون ہویا رات ہروقت کی دوک طواف
مین شغول ہوتے ہیں۔

٢٥ مقام الراسية

بیت اللہ سے شمال المسرق کی جانب باب کعبہ سے تجید فاصلے پر ایک تُحبّہ بنا ہوًا ہے اس کے اندر ایک مبارک بخررکھا ہوًا ہے جس پڑھفٹرت ابرائیم علیالتلام کے دونوں قدیو ہی کے نشانات ہیں اسی ٹومتعام ابراہیم کہتے ہیں ، یہ انتہائی منترک مقام ہے ، بیرخدا کی عظیم نشانیوں ہیں سے آیک ہے ، خدا کی مدامت ہے

> وَاتَّنِهِ نَ وُلَا مِنْ مَّفَا مِر إِبِوَاهِنِهُمْ مُنْصَلَى - والبَعْره : ١٢٥) مه اودمقام ادابيم كامستقل عبادت گاه قرار دسے لوي

طواف کے شوط ہورے کرنے کے بعد طواف کرنے واسے مقام ابراہیم کے پاس دورکعت نماز پڑھتے ہیں ، نماز پڑھنے کی جگرمقام ابراہیم اور با ہے کعبہ کے درمیان بی ہوئی سبے رمعشرہ: ، امام مااکمتے کا بیان سبے کہ متنام ابراہیم ا اس وقت اکسی مجکہ رکھا ہو اسبے جہاں اس کومعشرت ابوا بیم کے سنفے۔

۲۷-کلتزم

بریت الڈگی دیوارے اس معقے کوکہتے ہیں ہو باپ کعبدا درجرِ اس و کے درمیان ہے۔ یہ تقریبًا جڑ فٹ کا حسّرہ ہے اور قبولتیت وُعا کے اہم مقامات درمیان ہے ۔ یہ تقریبًا جڑ فٹ کا حسّرہ ہے اور قبولتیت وُعا کے اہم مقامات میں ہے جہت کی جگہ ۔ اس مقام سے جہت میں ہے جہت کی جگہ ۔ اس مقام سے جہت کر اور چہرہ لگا کہ انہائی عابری اور انحساری کے ساتھ دعا مانگن اسے ۔

٢٤-مني

صدود ہرم میں کہ مکرمہ سے تقریبًا پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ذوالحبہ کی آمٹویں اور نویں تاریخ کی ورمیانی شب مجاج اسی مقام برگزارتے ہیں اور 9 ر ذوالحبہ کو ایمی طرح وال تسکلنے سے بعد عوفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

٢٠ميلين الخصرين

صغا اورمروہ کی پہاڑ ہیں سے درمیان مروہ کی طرب جائے ہوئے بائیں ہانب کو دومبز فرن کے درمیان مروہ کی طرب جائے ہوئے بائیں ہانہ کو دومبز فرن ان کو درمیان اضغرین کہتے ہیں۔ ان دونوں سے درمیان دولا نامسنوں ہے ، گرمرون مردوں سے سیے خواتین مذووڑیں ، بلکر معمولی رفتار سے ہے ہے خواتین مذووڑیں ، بلکر معمولی رفتار سے ہی سے ہی کریں ۔

۶۶ قاریات ۲۹- وادئ محتسر

مزدلفہ اورمنی کے ورمیانی راستے ہیں ایک مقام سبے اس کومحتر کہتے ہیں۔ ولادت رمول سے چند ہی یوم پہلے معبشہ کے عیسائی مکمراں ابرمہ نے بہیت اللہ کر ڈمانے کے ناپاک ادادے سے مکہ کمرمہ پرجیڑھائی کی ، بہب وہ وا و تی محتر یں پہنچا تو خدا ہے سمندری جانب سے شخصے شخصے پرندوں کی فوج بھیجی جی سمیے پہنچوں اور ہو کو بھیجی جی ایر ہر کی ہاتھی پہنچوں اور انہوں نے ایر ہر کی ہاتھی سوار فوج پر کفکر ہیں گاکت آنگیز ہارش کی کہ تباری فوج نہیں نہیں ہوگئی۔ زائر پین حرم اس متعام سے کنکر ہاں انٹھا کر مائڈ لانے ہیں اور اسی سے دبی کرنے ہیں ہوراس عزم کا اظہار ہے کہ دین متی کی بنیا دیں ڈسانے کے بیے کسی نے بھی ار کر برائی فوج کر جین متی کی بنیا دیں ڈسانے کے بیے کسی نے بھی اور اس عرب کے بیے کسی نے بھی اور اس کر دبیں گربی مسلم میں کر دبیا ہی اور اس کر دبیا ہی اور اس کے ایر بر کی فوج کو تہیں نہیں کر دبیا تھا۔

ابابیں سے ابر بیری وق رائی کہ کا رہا۔ وادی محتر سے پورے میدان ہی معود سے دنگ کی بجری ہے، مجاج کوہا ہے کریہاں سے بہتے ہے والے کے برابرکنگریاں حسب منرورت اُکٹاکر جلداس مقام

سے گزرمائیں، بیمقام مذاب ہے۔

کے سے طبوب مشرق کی ممت ہیں ہین سے آئے والے داستے پر ایک پہاڑی مغام ہے ہو کے سے تقریبًا ما پی کلومیٹر کی ووری پرہے ہیمین اور بہن کی سمت سے آنے والوں کی میقات ہے ، اہل مہنداور اہل پاکسنان کو بھی اسی مقام پر ایموام با ٹرعن ہوتا ہے ۔